



- کونسامال فرچ کریں اور کن لوگوں پر؟ ۞ تعلیم کا اصل مقصد کیا ہے؟
- اصلاح کا آغازاین ذات ہے کیجے
   پڑوی کے حقوق اور ہدیے آداب
  - o اسكول اورويلفير رُسٹ كے قيام كى ضرورت o بركام الله كى رضا كے لئے سيج
- تمام اعمال اوراتوال كاوزن بوگا
   معاشرتی برائیاں اورعلماء کی ذمد داریاں
- ظالم حكمران اوردين كادكام رعمل ◊ مدارس ميس طلباءكوس طرح ربناچا ہے؟
  - o مادر رئے الاوّل كاكيا تقاضد ؟؟ O طالبات كے لئے تين بدايات

تُنْ الاسلام حضرَت مُولانا مُفتَى عُمِّلَ مِنْ عَنْ عَلَيْهِ عَلَيْ

معالمالطات





# (جمله حقوق تجق نا شرمحفوظ ہیں

خطاب : خُالسام حضرت مولانا مُفتى عُمَن مَعِي عُمَان مَعِي عُمَاني عَلِيهُ

ضبط وترتنيب : مولانا محرعبداللدميمن صاحب احدوب مداراطرم راي

تاريخ اشاعت : ر2015

باابتمام : محمضهودالحق كليانوي

كميوزتك : خليل الله

ناشر : مين اسلاك يبشرز

بلد : 20

قيمت : = / رويے

حكومت بإكستان كافي رائتس رجشريش تمبر

#### ملنے کے پتے

- ميمن اسلامك پيلشرز، كراچى -: 97 54 920 -9313
  - مكتبدرشيديه، كوئك
  - مكتبددارالعلوم ،كرا تيي ١٠٠
  - كتبرهانيه أردوبازار الا مور
  - دارالاشاعت،أردوبازار،كراچى
  - ادارة المعارف، دارالعلوم، كراحي ١٠
  - کتبه معارف القرآن ، دارالعلوم ، کراچی ۱۳ یـ
  - كتب خانداش نيه، قاسم سينش، أردوبازار، كراجي \_
  - مكتبة العلوم، سلام كتب ماركيث، بنورى ٹاؤن، گراچى -
  - مکتبه عمر فاروق ،شاه فیصل کالونی ،نز د جامعه فاروقیه . کراچی -



#### 6-3

#### پيث لفظ

حضرت مولانامفى محمر تقى عثمانى صاحب مظلم العالى الحمد دلله و كفى، وسلام على عبادة الذات الصطفى، امّا بعدا!

اپنے بعض بزرگوں کے ارشاد کی تھیل میں احقر کئی سال سے جمعہ کے روز عصر کے بعد جامع مسجد ہیں المکرم، گلشن اقبال ، کراچی میں اپنے اور سننے والوں کے فائد ہے کے دین کی باتیں کیا کرتا ہے، اس مجلس میں ہر طبقۂ خیال کے حضرات اور خوا تین شریک ہوتے ہیں ، الحد للداحقر کوذ اتی طور پر بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے ہے اور بفضلہ تعالی سامعین بھی فائدہ محسوس کرتے ہیں، اللہ تعالی اس سلسلہ کو ہم

سب كى اصلاح كاذر يعد بنائ ، آمين

احقر کے معاون خصوصی مولانا عبداللہ میمن صاحب سلمۂ نے پچھ عرصے سے احقر کے ان بیانات کوشیپ ریکارڈ رکے ڈریعے محفوظ کرکے ان کے کیسٹ تیار کرنے اور ان کی نشر واشاعت کا اہتمام کیا ہے،جس کے بارے میں دوستول سے

معلوم ہوا کہ بفضلہ تعالیٰ ان ہے بھی مسلمانوں کوفائدہ پہنچ رہاہے۔

ان کیسٹوں کی تعداداب پانچ سوتک ہوگئی ہے، انہی میں سے پچھ کیسٹوں کی تقاریر مولانا عبد اللہ میمن صاحب سلمۂ نے قلم بند بھی فرمالیں، اور ان کو چھوٹے چھوٹے کتا بچوں کی شکل میں شائع بھی کیا، اب وہ تقاریر کا ایک مجموعہ ''اصلاحی

خطبات' کے نام سے ثائع کردہے ہیں۔ ان میں ہے بعض تقاریر پر احقر نے نظر ثانی بھی کی ہے، اور مولانا موصوف نے ان پر ایک مفید کام یہ بھی کیا ہے کہ تقاریر میں جواحادیث آئیں ہیں ، ان کی تخریج کر کے ان کے حوالے بھی درج کردیے ہیں، اس طرح ان کی افادیت اور بھی بره می اس كتاب كے مطالعے كے وقت به بات ذہن ميں رہنی جاہيے كہ به كوئي یا قاعدہ تصنیف نہیں ہے، بلکہ تقریروں کی تلخیص ہے، جوکیسٹوں کی مدد ہے تیار کی گئی ہے، لہٰذااس کااسلوب تحریری نہیں، بلکہ خطابی ہے، اگر کسی مسلمان کوان یا توں ے فائدہ پہنچے تو میحض اللہ تعالیٰ کا کرم ہے،جس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر کوئی بات غیرمختاط یا غیرمفید ہے،تو وہ یقیناً احقر کی کسی غلطی یا کوتا ی کی وجہ ہے ہے،لیکن الحدلثدان بیا نات کامقصدتقر پر برائے تقریر نہیں، بلکے سب سے پہلے اپنے آپ کوپھر سامعین کواپنی اصلاح کی طرف متوجه کرناہے۔ الله تعالى اينفضل وكرم سے ان خطبات كوخود احقر كى اور تمام قارئين كى اصلاح کا ذریعہ بنائیں، اورہم سب کے لئے ذریعہ آخرت ثابت ہوں، اللہ تعالی ہے مزید دیا ہے کہ وہ ان خطبات کے مرتب اور ناشر کو بھی اس خدمت کا بہترین صل عطافرما تئيں، آمين الم الله المالية

وارالعلوم كراجي مهما



الحد للد "اصلا کی خطبات" کی بیسویں جلد آپ تک پہنچانے کی ہم سعادت حاصل کررہے ہیں، انبیسویں جلد کی افادیت اور مقبولیت کے بعد بہت ہے حضرات کی طرف ہے بیس، انبیسویں جلد کی افادیت اور مقبولیت کے بعد بہت ہے حضرات کی طرف ہے بیسویں جلد شائع کرنے کا شدید تقاضہ ہوا، اور اب الحد للد دن رات کی محنت اور کوسشش کے نتیج میں صرف ایک سال کے عرصے میں یہ جلد تیار ہو کر سامنے آگئی، اس جلد کی تیاری میں محترم جناب مولانا عبد اللہ میمن صاحب نے اپنی دومری مصروفیات کے ساتھ ساتھ اس کام کے لئے اپنا تیمتی وقت تکالا، اور دن رات کی انتھک محنت اور کوسشش کر کے بیسویں جلد کے لئے مواد تیار کیا، اللہ تعالی ان کی صحت اور عربیں برکت عطافر مائے ، اور مزید آگے کام جاری رکھنے کی ہمت اور کی صحت اور عربیں برکت عطافر مائے ، اور مزید آگے کام جاری رکھنے کی ہمت اور

چونکہ کتاب کافی ضخیم ہو چکی ہے، اس لئے خطبات کا نیا سلسلہ نے نام سے شروع کررہے ہیں،جسکی پہلی جلدانشاءاللہ بہت جلد آپکے سامنے آ جائیگی، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کام کواخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطافر مائے۔آ مین

توفیق عطافر مانے ، آمین

محمد مشهود الحق كليانوي

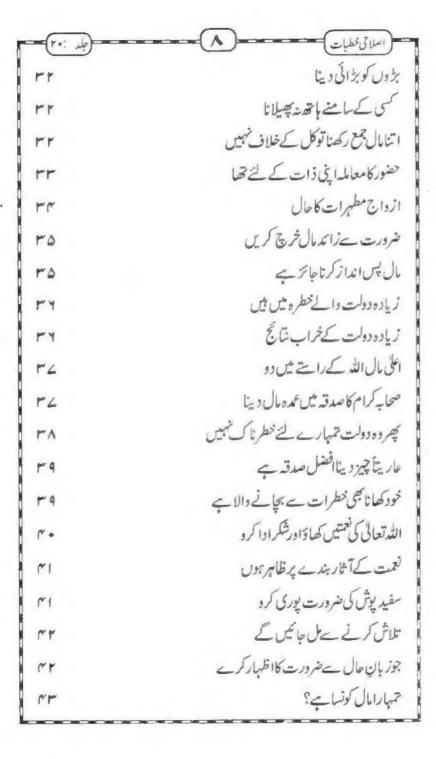

| (ro: 1) | 9                                | اصلاحی نطبات                                       |
|---------|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| La La   |                                  | ر منان سبال وارثین کا _<br>باقی سب مال وارثین کا _ |
| 2       | کااغازا پنی ذات سے کیجئے         |                                                    |
| 82      | •                                | حاضري كااصل مقصد                                   |
| ۴۸      |                                  | دل يى دل ين الله تعالى ـ                           |
| 4       |                                  | دعا کایہ بتی میرے شیخ حضر                          |
| r 9     |                                  | الله تعالى نے ميرے دل :                            |
| ۵۰      |                                  | موجوده حالات ميں بماراط                            |
| ۵٠      | ب ے پہلا کام یہ کہا بنا جائز ہلو |                                                    |
| a 61    |                                  | اصلاح كا آغازا پخ آپ.                              |
| ۱۵      |                                  | جب چارکام ہونے لگیں تو                             |
| ٥٢      | ياب؟                             | ال حديث كالتحيح مطلب ك                             |
| or      |                                  | الله تعالى كى سنت                                  |
| ۵۵      |                                  | حضرت ذ والنون مصري کاوا                            |
| ۵۵      |                                  | دوسرول کے لئے دعا کی جا                            |
| 04      |                                  | حضرت شاه الساعيل شهيدگاه                           |
| ۵۸      |                                  | پوراوعظایک شخص کے سا۔                              |
| ۵۹      |                                  | علم کے ساتھ ساتھ دل کا در د                        |
| 4.      |                                  | اصلاح ذات كواصلاح خلق                              |
| 4.      |                                  | فی الحال اپنے آپ کوتعلیم کے                        |
| 41      | روشني مين اپناجائزه ليته ربين    | أسوة رسول اكرم بالتفليل كي                         |

| -   | اصر في نطوت                                     |
|-----|-------------------------------------------------|
|     | اسکول اور ویلفیر ٹرسٹ کے قیام کی ضرورت          |
| ΥD  | چند حذ بات کا ظهرار                             |
| 44  | پېلا جذ ب                                       |
| 44  | دوسم اجذب                                       |
| 74  | مسلمانول کے حالات دیکھ کرخوشی ہوتی ہے           |
| 44  | ایک بہت بڑاالمیہ                                |
| ΛY  | اپنی زندگی کاایک عبرت ناک واقعه                 |
| ۸۲  | اسلامی تنظیم کے سر براہ کاعذر                   |
| 49  | سب سے بڑا مسئداولاد کوسنجالنے کا ہے             |
| 7.9 | والدصاحب كي دوميحتين                            |
| ∠+  | مسلمان اپنے لیمی ا دار ہے قائم کریں             |
| ۷٠  | ا پنی مادری ژبان اورا ردوز بان کی حفاظت کریں    |
| 41  | توحیدا باسلام اسکول ہم سب کے لئے قابل فخر ہے    |
| ۷1  | برصغیر میں اسلام کیے آیا؟                       |
| 41  | ویلفیر کا کام بہت اہم اور ضروری ہے              |
| ۷٣  | مولانا جائی کا فرمان                            |
| ۷٣  | میرے شیخ حضرت مار فی * کی ایک مجیب بات          |
| 40  | حضرت تصانوی کوامیر بننے کی پیشکش اور آپ کا جواب |
| 4   | خ دم بن جا وَ                                   |
| 44  | حضرت مولا نامظفر حسين كاند صلويٌ كاوا قعه       |

| Fr. 74 | اص فی نطبت                                      |
|--------|-------------------------------------------------|
| ۷۸     | حضرت مفتى محمث فيع صاحب كاايك واقعه             |
| ∠ 9    | فدمت خلق کے کام میں نیت کیا ہونی جاہیے؟         |
| ۸٠     | ایک گزارش                                       |
| ۸۱     | تمام اعمال اورا قوال كاوزن بهوگا                |
| ۸۳     | تمهیدی کلمات                                    |
| ٨٣     | كتاب التوحيد محيح بخارى كے آخر ميں كيوں ہے؟     |
| ۲A     | باطل كى تردىد كائبيترين طريقه                   |
| ۸۷     | علامهانورشاه كشميري رحمة الندندبيه كاابيك معمول |
| ۸۸     | امام بخاري رحمته الثدعليه كابيغام               |
| A 9    | علمی بحثیں میبیں رہ جائیں گی                    |
| A 9    | اعمال میں وزن کیسے پیدا ہوتا ہے؟                |
| 9+     | حضرت شيخ الحديث رحمة الندمليه كاليك واقعد       |
| 97     | تصوف كي حقيقت                                   |
| 91"    | دین نام ہے زاویۂ نگاہ کے بدل لینے کا            |
| ٩٣     | خَلق حسن اورخُلق حسن کی وضاحت                   |
| 9.4    | غصه اعتدال میں ہوتوخُلق حسن وریہ خُلق سیّ       |
| 9.4    | حضرت على رضى التدتعالي عنه كاايك واقعه          |
| 99     | خُلق حسن کانمونہ بن کر دکھا ہے                  |
| 1      | والدين كي خدمت مجيجيج                           |
| 1+1    | جوبات مندے لکالوسوفیصد درست ہونی جاہیے          |



( اصو تی خطرات ) ابك زمانةابيا آنے والاہے 150 بيد نياعالم اساب ہے 11" + محير جبادكي ضرورت نهبين تقيي 111 مبھی قدرت کےمظاہرے بھی دکھاتے ہیں ( P P دنیا کا در مسمی نول کے باتھ میں ہے IFF مسمان آٹ بہتے ہونے تنکوں کی طرح ہے 1111 صرف فماز کی حد تک مسلمان بیں 144 برشخص حرام مال حاصل کرر ہاہے 1417 بەدغانىن كىسے قبول بور) گى IFC تم اینے حالات تبدیل کرو IFA مایوں ہونے کی ضرورت تہیں IMY ماه ربيح الأول كا كيا تقاضه ہے؟ 112 تعليم كالعهل مقصداورا سكيحصول كاطريقئة كار ادارے میں کام کرنے ، اور دکا ہم ہمینگ ہونا ضروری ہے IC P ادارے کا متصدایک الہی مسلمان پیدا برزہ ہے 100 انكريز كي نظام فسيم كامقيمدا بيان أنتم في بجهانا تخلا 100 لارڈ مرکالے کی تقریر 100 ائنريزي تعليم كالمقصد صرف كلرك يبدا كرناتها 10"4 علم کی ذات میں خرا نی نہیں ہوتی بخرا بی طریقۂ تعلیم سے پیدا ہوتی ہے 104 حرأ فاؤند يشن اسكوب كے قيام كااصل مقصد 10.

(معد ق نطبات) انگریزی تعلیم مافته افراد فکری طوریر آزاز نهبیں ہوسکے 161 نیت کے اثرات نتیجے پر پڑتے ہیں 1A F یورپ کے اسلامی اسکول ۱۵۵ دین اسل م کے نام ہے شمر مانا حجھوڑ دیجئے 15.4 دین اتناع اوراعمال ظامره و باطنه کی درسگی کانام ہے 10.9 اولياء كي صحيت الامرفوق الددب دین: م ہے اتباع کا 140 بیٹے کوقر بان کرنے کا حکم IYA دین حکمتوں کے تالع نہیں 144 142 حضرات صحابه اوراتماع بزوں کے حکم کی تعمیل 144 ا يك ملفوظ AFI اعمار كيقتيم 149 صبراورشكر كأحكم 14. تواضع كاحكم 120 اخلاص كاحكم 121 تكبر بركنے كاحكم 141

| 7+    | اصلاتی نطبات است                         |
|-------|------------------------------------------|
| 121   | اعمال ظاہرہ کی درتی اعمال باطنہ پر موقوف |
| 141   | باطن کی بیماریوں کاعلم خورتہیں ہوتا      |
| 140   | بيتواضع كادكھاواہ                        |
| 124   | شیخ کواپنے حالات بتلائے                  |
| 124   | صراط ستقيم كباب                          |
| 144   | الله والمل كي صحبت اختيار كرو            |
| IΔΛ   | تنہا کتاب اصلاح کے لئے کافی نہیں         |
| 149   | صحابہ کے نام کے ساتھ کوئی القاب مہیں     |
| ſA•   | باطني معالج كاانتخاب كرلو                |
| 1A1   | پڑوسی کے حقوق اور ہدیہ کے آ داب          |
| IAM   | August                                   |
| iArr  | پردوی کووارث بنادیا جاتا                 |
| IAG   | وة شخص مؤمن نهيس بهوسكتا                 |
| IAD   | سفرِیں ساتھ بیٹے والے کے حقوق            |
| YAL   | چند گھنٹے کا ماتھ ہے                     |
| IAZ   | بعد میں معافی ما نگنامشکل ہو گا          |
| IAZ   | اپینے پڑوی کوفائدہ پہنچاؤ                |
| IAA   | پديددو، چاہے وهمعمولي چيز مو             |
| P.A1  | ہدیہ جومحبت بڑھانے کا ذریعہ تھالیکن<br>• |
| 1/4.9 | شادی میاه پر دیا جانے والا مهیہ          |

| (r) w      | ا اصرائی نظیات                                        |
|------------|-------------------------------------------------------|
| 19•        | ايسا پدييسوديس داخل ہے                                |
| 191        | بدیہ کے لئے تقریب کا انتظار مت کرو                    |
| 192        | صرف الله کے لئے ہدیدو                                 |
| 191~       | ف ص طور پرخواتین سے خطاب کیوں؟                        |
| 158"       | کم اور زیاده کی فکر چھوڑ دو                           |
| 191"       | بدیس کیاچیزدی جائے؟                                   |
| 190        | ایک بزرگ کے عجیب وغریب ہدیے                           |
| 192        | حضرت مورنا دریس صاحب کاندهلوی                         |
| 197        | دعوت کے بچائے پیے دیدیے                               |
| 192        | دوسمرے کوراحت پہنچانے کی کوسٹنش کرو                   |
| 19A        | بركت والاۋرىيدآمدنى" يېيىئىپ                          |
| 19/        | ا ننظار کے بعد آنے والا ہدیہ مہارک نہیں               |
| 199        | اس بدیه میں بر کت نہیں ہوتی                           |
| [99        | اشراف نفس کی وجہ ہے کھان واپس کردیا                   |
| 1.00       | كيب شيخ ، كيب مريد                                    |
| r • f      | محبت کہاں ہے پیدا ہو؟                                 |
| r+1        | الله كوراضي كرنے كى فكر كرو                           |
| داريال ٢٠٣ | معاشرتی برائیاں اورعلماء کرام کی ذمہ                  |
| r+0        | Angle Company                                         |
| r•1        | سلم کے فضائل کا مدنا ذمہ داریوں کی ادائیگی پرموتوف ہے |

| جلد ۲۰ | (اصلاتی نطبات)                            |
|--------|-------------------------------------------|
| 444    | آب بھی اس طرح تلاوت کریں                  |
| 4444   | دور کعت میں سوا پانچ پاروں کی تلاوت       |
| rma    | خيال آيا كه نما زتوژ كرچلا جاؤن           |
| PP 4   | ر کوع اور سجدے بھی طویل ہوتے              |
| rmZ    | من زمیں اعضاء کو ساکن رکھا نا چاہیے       |
| ۲۳۷    | آپ کی روح مبارک توقبض نہیں ہوگنی؟         |
| rma    | آپ کیوں اتنی مشقت اٹھار ہے ہیں؟           |
| rma    | امامت کے وقت ملکی پھلکی نما زیژ ھاتے      |
| rmq    | میں نما ز کواور مختصر کر دیتا ہوں         |
|        | جارامعالمه ألثا بوتا جار باب              |
| * (* + | كيامين الله كاشكر گزار بنده نه بنون؟      |
| rri    | یے مثقت جنت کے حصوں کے لئے نہیں تھی       |
| ۲۳۱    | الله كي رضا كاحصول مقصود تفيا             |
| rrr    | جنت برّات خودمقصورتهيں                    |
| rer    | حضرت دابعه بصريه رحمة الشعليها            |
| rrr    | آپ کاسامنا کرتے ہوئے شرم آتی ہے           |
| *(*)*  | دونو لمحبتیں ایک ہی میں                   |
| יויןין | مخلوق کوراضی کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں |
| ****   | الثدراضي تورسول بهي راضي                  |
| rra    | کھر تومیرے مالک کے لئے عبادت کریں گے      |

| (جلد :۲۰ | [19]                           | L\$ 7.141                |
|----------|--------------------------------|--------------------------|
| (4. 14)  | _                              | إصلاحي نطبت              |
| rry      | ی ہے                           | اصل چيزاللد کې رضامند    |
| rry      |                                | ایک بزرگ کاوا قعه        |
| rmZ      | اعراض حائز نهبين               | بمارے لئے جنت ہے         |
| ۲۳۸      |                                | الله ہے جنت ما نگو       |
| tra      | اہے                            | ان كامقام بلندمعلوم بوت  |
| rm,9     | 4                              | عبديت كامقام بلندي       |
| rrq      | ن ما نگنے میں فرق              | جهارے اور ان کے جننہ     |
| ra-      | ہ ما نگنے پر اصرار             | عید کے دن عیدی زیاد      |
| 101      | طرف تقی                        | لگاہ دینے والے اِتھ کی   |
| rai      | ے ، نگنے میں فرق               | بیٹے کے مانگنے اور فقیر۔ |
| rar      | م کا تنلیاں جمع کرنا           | حضرت ايوب عليدالسلا      |
| rom      | ر فمرق نهمیں ہوتا              | مبتدى اورمنتبى يين بظام  |
| rar      | كافرق                          | دونول مين زمين وآسان     |
| 100      | 4                              | درمیان دا لے کی حالت     |
| 700      | راس کن رے پرکھڑ ہے ہونے والے   | دریا کے اس کنارے او      |
| rat      | ں کے درمیان زمین وآسمان کا فرق | حضور کے اور بھارے کم     |
| ray      | طابق كرول كا                   | ہرکام اللہ کی مرضی کے م  |
| 104      |                                | تقوير كے دوأ خ           |
| 101      | 4                              | زادية لكاهبد لني كابت    |
| 109      | ريش أخمايا                     | یج کوکس نیت ہے گو        |

| (ro: our   | اصلاتی نظیات                                           |
|------------|--------------------------------------------------------|
| ra9        | بجرمونا بهي عبادت بن كميا                              |
| **         | عبادت مقصودالتدكى رضا                                  |
| <b>111</b> | <i>شكرى حقيقت</i>                                      |
| rti        | عملی شکر بھی ا دا کرو                                  |
| ryr        | 🕶 تکھاورز بان کاشکرادا کرنے کا طریقہ                   |
| **         | نعمتول کوالند کی رضا کے کامول میں استعماں کرو          |
| 444        | استغفار كي مجيب كلمات                                  |
| 444        | خلاصہ                                                  |
| 245        | طالبات کے لئے تین ہرایات                               |
| سے؟ ۲۲۷    | مدارس میں طلباء کوکس طرح رہنا جا۔                      |
| r_9        | للمهيير                                                |
| rA+        | طالب علم کی تعریف                                      |
| MAI        | العلولانفر" كى عجيب لطيف تفسير                         |
| MAI        | نَفَرَ كيا موتاج؟                                      |
| rar        | ا پنے اندر طلب پیدا کرو                                |
| ram        | علم میں کمال وص کرنے کے شہری گر                        |
| ram        | لا پروای ہے علم نہیں آتا                               |
| ray        | دینی مدارس اور دوسرے اداروں میں فرق                    |
| ra4        | دارالعلوم ديوبندگ تاريخ تاسيسُ در مدرسه خانقاه ديديم'' |
|            |                                                        |



مقام خطاب : جامع مسجد بيت المكرم

گلش اقباں، کرا ہی

وقت خطاب : بعد فمما زعصر

اصل في خطبات : جلدتمبر ٢٠

بسم التدالرحن الرحيم

# كونسامال خرچ كريں؟

أور

## کن لوگوں پرخرچ کریں؟

المحمد لله ربّ العلمين والصلوة والسلام على سيّدنا ومولانا محمد وخاتم البيّين وعلى آله واصحابه اجمعين وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين. امّا بعد!

عَنُ قَيْسَ بُنِ عَاصِمَ السَّعُدِي رَضِيَ اللهُ عَلُهُ قَالَ: أَتَيْتُ رَضِيَ اللهُ عَلُهُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّم: فَقَالَ: هَذَا سَيُهُ أَهُلِ اللهُ وَسَلَّم: فَقَالَ: هَذَا سَيُهُ أَهُلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: فَقَالَ: هَذَا سَيُهُ أَهُلِ اللهُ عَلَيْهِ مَنُ طَالِبٍ وَلا مِنُ وَصِيْفٍ فَقَالَ رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مِن وَصِيْفٍ فَقَالَ رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نِعْمَ النَّمَالُ آرْبَعُونَ، وَ اللَّكُثِرَةُ سِتُونَ، وَوَيُلٌ لأَ صَحَابِ اللهِ عَنَ العَيْرَةِ مَنْ اعْطَى الْكَرِيْمَة، وَمَنعَ الْعَذِيرَةَ، وَنَحَرَ السَّمِينَةَ، فَآكُلَ وَاطْعَمَ الْقَانِعُ وَالْمُعْتَرُ ، نَ

(دب ممرد محري بالياقياء لرحل لأحيه، رقم الحديث ٩٥٣)

## حضرت قيس بن عاصم رضى الله تعالى عنه

حضرت قیس بن ماصم سعدی رضی الندتع لی عندا یک صحافی میں ، جوفقیلہ بنوسعد سے تعلق رکھتے میں ، اور ان حضرات صحابہ کرام میں ہے میں جورکیس ، مالدار اور اپنے (اصابی خطبت) (۱۲۰) میں خطبت (۱۲۰) میں خطبت (۱۲۰) میں خطبت (جامہ میں ہے، جب فقیلے کے سردار بھی تھے، جب جزیرہ عرب میں القد تعالی نے اسلام کی روثنی پھیلائی،اس وقت حضور اقدس صلی القد

علیہ دسلم مدینہ منورہ میں تشریف فر مانتھ اور اسل م کے نور کی کرنیں چاروں طرف پھیل ربی تھیں مختلف قبائل میں اسلام پھیل رہا تھا جن علد قوں کے لوگ مسلمان ہوجاتے تو ان مل قوں کے لوگ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے اور آپ سے تعلیم

ماصل کرنے کے لئے سؤکر کے آپ کے یاس آتے۔

## بید بہانیوں کے سردار آرہے ہیں

حضرت قیس رضی اللہ تق لی عند فر ماتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد ہیں بھی حضورا فدس سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں حاضر ہوا۔ تو آپ نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے فر مایا: هذا سب له أهل الوبسر، بیص حب جوآ رہے ہیں، بیویہ اتی لوگول کے سروار ہیں، لفظی معنی بیہ ہیں کہ جو بالول سے ہے فیموں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، بیان کے سروار ہیں۔ ابل عرب میں بیطر یقد تھا کہ ویہا توں میں عوماً جو گھر ہوتے ہوہ مئی کے ہے ہوئے ہیں ہوتے تھے، بلکہ اونٹ کے بالول سے خیمہ نما بنالیا جاتا تھا۔ ساری بستی الیے ہے ہوئے گھر وں پر مشتمل ہوتی تھی۔ اسکوعر فی فیمہ نما بنالیا جاتا تھا۔ جو مکان باق عدہ گارے اور شی ہوتی تھی۔ اسکوعر فی نائے جاتے نہے ،ان کو "اهل المدر" کہتے تھے عام طور پر بر ہے شہروں میں مٹی کے گھر ہوتے تھے ،ان کو "اهل المدر" کہتے تھے عام طور پر بر ہے شہروں میں مٹی کے گھر ہوتے تھے ،ان کو "اهل المدر" کہتے تھے عام طور پر برائے جاتے تھے۔اسی وجہ سے شہری لوگول

كو "اهن المدر" اورديبات كريخ والوركو "اهن الوير" كباجاتا ب

#### لوگوں کاان کے مرتبہ کے لحاظ سے اکرام کرو

بہرحال، جبحضورا قدس صلی الله عليه وسلم نے ان کوآتے ہوئے ديڪا تو مجمع فرمایا که "هاذا سید اهل الوبس" که بیصاحب جوآرے ہیں بید یہات کے لوگوں کے سر دار ہیں۔ آپ نے ان کا بیتغارف لوگوں ہے اس لئے کرایا تا کہ لوگ ان کا مناسب اکرام کریں ۔ پیحضورا قدر صلی التدعیبہ وسلم کامعمول تھا ،اورآ پ کی سنت تھی کہ جو خص بھی حضوراقد س صلی ابنّد علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ،آ ہے اس کی حیثیت کے مطابق اس کا اگرام فر ماتے ، کیونکہ جس درجہ کا اور جس حیثیت کا جوآ دمی ہے،اس کےمطابق اس کے ساتھ معامد کرنا جاہئے۔ چونکہ بدایے علاقے کے سردار <u> تھاس لئے اس کے مطابق ان کا کرام فر مایا اورلوگوں سے اٹکا تعارف کرایا۔</u> میں کتنامال اینے یاس رکھوں؟

حضرت قیس بن عاصم رضی القد تعالیٰ عنه بڑے رکیس آ دمی تھے، بڑے ہالدار تھے، وہ خود فر ماتے ہیں کہ جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ ہے سوال كياك بإرسول الله!" مَا السَمَالُ الَّذِي لَيْسَ عَلَيَّ فِيهِ تِبْعِدُّمِنُ طَابِ وَلَا مِسنُ حَمَيْفِ" بجمعے بية تاہے كەكتنامال ايباہے كدا گرييں و و مال اپنے ياس ركھوں تو میری جوضر ورتیں ہیں وہ بھی پوری ہوجا کیں اور میرے پاس جوآنے والےمہمان ہیں ان کی بھی میں میچ طریقے ہے مہمانی کر سکوں؟ مطلب پیرتھا کہ ویسے تو میرے یاس بہت مال ہے،لیکن کتنا مال انسان کواپنے پاس بقدرضرورت رکھنا جاہے؟ کہاس کے ذر ایدوہ اپنی ضرورت بھی پوری کرے، اور اگر کوئی اس کے باس ، نگنے والا آتا ہے تو اس کے ذریعہ وہ اس کی طلب مجسی پوری کردے، اور اگر اس کے پاس کوئی مہمان آتا عبدتو وہ اس کے ذریعہ اس مہمان کی خاطر تواضع بھی کر سکے، ان مقاصد کے لئے کتنا مال اپنے پاس رکھنا جاہئے؟

مالداری کا پیم نه مولیتی ہوتے تھے

جواب مين حضورا قدس صلى الشعبيروسلم في ارشاد قرمايا "نِعُمَ الْسَالُ أَرْبَعُوْنَ، وَالْكُنُوَةُ سِتُون، ووَيُلٌ الاصحابِ الْمِنِيْنَ.

فرمایا کہ چ لیس مال : دتو اچھا ہے، اورا گرساتھ ہوتو یہ بہت ہے، اور سینمزوں والوں پر افسوس ہے۔ اب یہ بات واسینمزوں اوالوں پر افسوس ہے۔ اب یہ بات والی روایت میں اس کی وضاحت نہیں ہے کہ وہ دخوایس' کیا تیں؟ دراہم تیں، یا دینار تیں، یا جا یس بحریال، یا جالیس اونٹ، کیان حدیث کے سیاق سب ق سے فاہر ہوتا ہے کہ چ لیس سے مراد چ لیس بکریاں ہیں، چونکہ اس زمانے میں مالداری کا پیم شہمولیٹی ہوتے تھے۔ او گوں کے پاس سونا جا ندی ق کم ہوتا تھ اس کے پاس سونا جا ندی ق مولیثی بین ہیں۔ کم ہوتا تھ اس کے پاس کتنے اونٹ بیں؟ کتنی گائے تیں؟ کتنی گائے ہیں؟ اوراوگوں کا ذریعہ مولیثی بین تیں۔ مثنا کسی نے بمریوں رئی ہوئی ہیں تو ان کا دورہ کا کی کر است مال کے باس کتنے اونٹ ہیں؟ کتنی گائے بین، اگر بکری کے بیچ میں مار دورہ کو فروخت کر کے دوسری ضرورتیں چری کر بیت، اگر بکری کے بیچ کرتا، اس دورہ کو فروخت کر کے دوسری ضرورت پوری کر بیت، اگر بکری کو ذرئے کر کے خوربھی کھایا، اور کوئی مہمان آیا تو اس کو بھی کھا دیا۔ ابندا ساری ضروریات اس طرح خوربھی کھایا، اور کوئی مہمان آیا تو اس کو بھی کھا دیا۔ ابندا ساری ضروریات اس طرح کیں کہی کھایا، اور کوئی مہمان آیا تو اس کو بھی کھا دیا۔ ابندا ساری ضروریات اس طرح

اصائی نظبات 🚤 📢 ۴

ج نوروں سے بوری ہوتی تھیں۔اس وجہ سے مالداری کا پیانہ جانوروں کو سمجھا جاتا تھا اورآ گے بھی جا نوروں کا بی ذکر ہے اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ یمہاں چالیس سے مراد واليس بكرياں ہيں۔

کتنامال اچھاہے؟

بهرحال حضورا قدى صلى المتدعبيه وسلم في قرمايا: "نِيعُهُمَ الْمَالُ أَزَنعُونَ" يعينُ اگر کسی کے پاس حیالیس بکریاں ہوں تو وہ احتیما مال ہے،مطلب سیہ ہے کہ اتنا مال اس کے گزارے کے لئے کافی ہونا جا ہے کہاں ہے وہ خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے۔کوئی مہمان آئے تواس کی خاطر تواضع کر سکے،اورا گرساٹھ بکریاں ہوں تووہ بہت ہیں، لیعنی جالیس بکریاں تو بقدر ضرورت ہیں اور ساٹھ بکریاں ہوں تو وہ بہت مالداراً وفي بي الكِن آكِفر مايا: "وَيُلْ لأَصْحَابِ الْمِنِينْ"

یعنی جن کے پاس بکریاں اور دوسرے جانورسینئٹر وں کی تعداد میں ہوں ،ان پر افسول ہے، کیونکہ وہ بڑے خطرے میں ہیں، اس لئے کہ بظاہر دیکھنے میں ان کی دولت بہت زیادہ ہوگئی ہے، کیکن جتنا مال زیادہ ہوتا ہے، وینی اعتبار ہے آتی ہی ئزاكت زياده موتى ہے،ايك ظرف تواس پرفرائض اور ذمه دارياں زياده موجاتي ميں،

اور دوسری طرف آ دمی کے اندر مال کی محبت زیادہ ہوجاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں آ دمی گن ہوں کا مرتکب ہوجا تاہے ،اور آخرت میں اس کا انجام خراب ہوجا تاہے ،اللہ

تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے آمین۔

میںنکڑ وں والوں پرافسو*ں ہے* مبرحال،حضورا قدس صلی الله علیه وسلم نے اس حدیث میں مالداری کے تین درجے بیان فر مائے۔ایک بیر کہ حالیس بحریاں ہوں تو اچھاہے،اورا گرساٹھ بکریاں ہوں تو بہت احیما ہے، اور اگرسینکڑ وں میں بات بہنچ جائے تو افسوس کی بات ہے، اب معاملہ خراب ہے،لبذا وہ لوگ جن کے پاس سینکٹروں کی تعداد میں جانور ہیں،ان پر إفسوس ہے،اوران کا معاملہ خطرناک ہےالبتہ آ گے ایک استشناء فرمایا: مگروہ مخص جواینے مال کواس طرح خرج کرے "إِلَّا مَنْ أَعْطَى الْكَرِيْمَ وَمَنَعَ الْغَزِيْرَةَ، وَنَحَرِ السَّمِينَةَ، فَأَكُلُ وَٱطُعَمِ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرُ " البنة اگر کسی شخص کے پاس جانور تو ہیں، کیکن وہ بیر کرتا ہے کہ اس کے پاس جو بہترین قتم کا جانور ہے، اس میں ہے وہ لوگوں کوصدقہ میں بھی دیتا ہے، اور ان جانوروں کا دودھ بھی بے تحاشا لوگوں میں تقتیم کرتا ہے، اوراس کے پاس جوموٹے موٹے جانور ہیں ان کو ذبح کر کے اس ہے لوگوں کی حاجتیں بیری کرتا ہے اور اس میں سے وہ خود بھی کھا تا ہے، اور دوسرول کو بھی کھلا تا ہے۔ لبنداا گر کسی کے پاس سینکڑول کی تعداد میں جانور ہوں تو ہے ہے تو خطرناک بات،لیکن اگراس میں مندرجہ صفات یا کی جاتی ہوں اوراس کے اندر بخل اور تنجوی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے لئے ان جانوروں سے ا چھے اور فربہ جانورخود بھی کھا تا ہے، اور دوسرول کو بھی کھلا تا ہے، ان کو دود ھالند کے کئے دوسروں کو دیتا ہے ، تو و ہمخض انشاءا ملد کسی فتنے میں پڑنے ہے محفوظ رہے گا۔

## یارسول الله میرا توبیحال ہے

قلت يا رسول الله: ما اكرم هذا الاخلاق، لا يحل بواد انا فيه من كثرة نعمى،

میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جو ہاتیں آپ بیان فرمارہے ہیں، میکتی عظیم اخلاق کی باتیں ہیں کہ جس آ دمی کے یاس مال ہو، وہ اس طرح لوگوں برخرج بھی کرےاوراللہ تعالیٰ کے راہتے میں صدقہ کرے، پھرآ گےخودا پنا حال بیان فر مایا کہ یا رسول الله، ميرا حال توبيه ہے كہ جب مجھے كى كودينا ہوتا ہے تووہ بالكل نوجوان جانور ہوتا ہے جس کے تازہ تازہ وانت نکلے ہوتے ہیں۔ میں وہ جانور صدقہ میں ویتا

ہوں،آپ صلی الله عليه وللم نے سوال کيا كه اچھا ميہ بتاؤ كه اگركسي كو عاريتا استعمال كرنے كے لئے جانور كى ضرورت ہوتوتم اسكودہ جانور ديتے ہويانہيں؟ انہوں نے

جواب دیا که جی بان، یا رسول الله، مین این اونشیان لوگون کو دیدیتا ہون، وہ اس بر

سواری کرنا جا ہیں تو سواری کرلیں اور دود ھاستعال کرنا چاہیں تو ان کا دود ھ نکال لیس۔

## میں کسی کونے نہیں کرتا

پر حضور صلی الله علیه و کلم نے سوال کیا کہ اچھا حاملہ او مٹیوں کاتم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ یارسول اللہ میرامعمول توبہ ہے کہ لوگ میرے یاس رسیاں لیکرآتے ہیں۔ میں ان ہے کہتا ہوں کہ جو جانورتم لے جانا چاہتے ہو، ری باندھ کر لے جاؤ، چنانچہوہ اپنی پسند ہے ری باندھ کرجانور لے جاتے ہیں اور میں ان کوکسی جانور کے لیجانے سے نہیں رو کیا، اور جب تک وہ لوگ جاہتے ہیں اس کو استعمال

تے ہیں ، اور میں ان سے نہیں مانگتر ، اور جب وہ خود اپنی مرضی ہے جس وفتت والبس كرنا عاہتے ہيں، والبس كرديتے ہيں۔ مہیں اینامال زیادہ محبوب ہے یارشنہ داروں کا؟ پھر حضور اقدس صلی الندعلیہ وسلم نے سوال کیا کہ اچھا بیہ بتاؤ کے مہمیں اپنا مال زیادہ محبوب ہے یارشتہ داروں کا مال زیادہ محبوب ہے؟ میں نے کہایارسول اللہ، مجھے تو ا پنامال زیادہ محبوب ہے اور وہ مال جومیرے پاس ہو، اور جو مال میرے رشتہ دار دل کے یاس ہے، وومال ان کا ہے،اس ہے میر اکیاتعلق؟ لہذا جمجھے تو اپنامال زیادہ مجبوب ہے۔ تمهمارا مال صرف وہ ہے اس موقع پرحضورا قدس صلی الله عهیه وسلم نے فر مایا کهتمها را مال تو وہ ہے جس کو تم نے کھا کرختم کردیا، اور جس مال کوتم نے اللہ کے راستہ میں صدقیہ کردیا تو وہ مال آخرت میں ذخیرہ بن گیا،اس کے علاوہ جو باقی مال ہے وہ تمہارے رشتہ داروں کے پاس جانے والا ہے، کیونکہ جبتم مروگے تو مرنے کے بعدتمہاراتر کتقسیم ہوگا،اور تقتیم ; و کر وہ تمہارے وارثؤ ں کوٹل جائے گا۔لبندا تمہارا مال تو صرف وہ ہے جس کوتم نے کھا کراس ہے فائدہ اٹھالیاء یا پھرصدقہ کردیا تو وہ القد تعالی کے پاس جا کر ذخیرہ ہو گیا۔وہ مال انشاء التہ تمہیں آخرت میں فائدہ پہنچائےگا۔ باقی جو مال تم اپنے پاس بچا بجا کرمحفوظ رکھتے ہو، یا درکھو! وہ تمہارا مال نبیس۔اس لئے کہ بچھ پیتنبیس کہ کہ تمہاری موت آ جائے ،اس کے بعدوہ مال تمہارے دارٹوں کو ملے گا،لہذا جو مال جمع کر کے رکھ رہے ہو، وہتمہاراتہیں ہے، وہتمہارے وارثوں کا ہے۔

میں اینامال کم کرونگا جب میں نے بیسنا تو میں نے حضورا قدس ملی التدعلیہ وسلم ہے کہا کہ یارسول الله جب آب نے بید بات فرمادی توجب میں واپس لوٹ کر گھر جاؤ زگا تو میں اینامال کم کرونگا،لینی اس میں ہے زیادہ ہے زیادہ ایند کی راہ میں خرچ کرونگا اور صرف اتنا ہی ا پنے پاس رکھو گا، جتنا ضرورت کے مطابق ہے، تا کہاس میں ہے خود کھاؤں اور اس میں ہے دوسرول کوصد قبہ کرول۔ بدیا تیں کر کے وہ اپنے قبلے میں واپس چلے گئے، جب ان کے مرنے کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹول کوجمع کیا، اور ان ہے کہا، میرے ہیٹو! میری پینسیحت من او، اس لئے کہاتی خیرخوا ہی سے کوئی اورشحف تنہیں نفیحت نہیں کریگا،جتنی خیرخوا بی ہے میں تمہیں نصیحت کرریاہوں۔ جھے پرنو حدمت کرنا۔ انہی کیٹروں میں دفن کرنا میری بہانسیحت سے کہ مجھ پرنوحہ مت کرنا۔ زمانہ جاہلیت میں پیطریقلہ تھا كه ، م لے كر بين كيا كرتے ہتے ،تم ايبا مت كرنا ،اس لئے كه رسول التصلي الله عليه و کلم پر نو چہنٹ کیا گیا اور آپ نے نو حہ کرنے ہے منع فر مایا ہے۔ دوسری نفیحت بیا کی کہ جھے انہی کیزوں میں نفن دینا جن کپڑوں میں میں نماز پڑھا کرتا تھ ،اس زمانے میں قمین شوار میننے کا رواج نہیں تھا۔ عام طور پر لباس ایب ہوتا تھ جیسے احرام کی ی دریں ۔او پرایک جا دراور نیجے ایک تببند،اوروہ دوجا دریں کفن میں استعمال ہوسکتی تھیں،اس لئے آپ نے فرمایا کہ مجھےانہی کپڑوں میں کفن دینا۔

#### برو ول کو بروانی دینا

تیسری نفیحت میں کو ہڑے ہیں ان کو اپنامقندیٰ بنانا اور بڑوں سے
رہنمائی حاصل کرتے رہنا۔ اس لئے اگرتم نے اپنے بڑوں سے رہنمائی حاصل کی اور
بڑوں کو بڑا سمجھا تو پیرسمجھوکہ تمہاراباپ تمہارے درمیان موجود ہے، یعنی میرے بعد جو
تمہارے بڑے ہیں، وہ تمہارے باپ کے قائم مقام ہونگے ، تمہارے لئے فائدہ مشد
ہونگے ، اور اگرتم نے جھوٹوں کی تقلید شروع کردی اور چھوٹوں کو بڑا بنالیا تو پھر جو
تمہارے بڑے ہیں وہ تمہاری نظر میں بے حقیقت ہوجا کیں گے اور تم باپ سے محروم
ہوجاؤگے۔

#### سی کے سامنے ہاتھ نہ چھیلانا

چوتھی نفیحت یہ فرمائی کہ دنیا کی رغبت کم کرنا، اور اپنی زندگی بہتر بنانے کی ا کوشش کرنا اور کسی کے سامنے کبھی ہاتھ نہ پھیلانا، اس لئے کہ دوسروں سے سوال کرناصرف آخری درج کی مجبوری کے وقت ہونا چاہئے۔ اس سے پہلے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں بھیلانا چاہئے، بہر حال بیطویل حدیث ہے جواہ م بخاری رحمت اللّٰدعلیہ نے یہاں روایت کی ہے، اس حدیث میں کئی ہدایتیں ہیں اور رہنمائی کے پہلوہے۔

#### ا تنامال جمع رکھنا تو کل کےخلاف نہیں

پہلی بات تو بیہ ہے کہ حضرت قیس رضی القد تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ

عليه وسلم ہے ايك ايبا سوال كيا جو جرانسان اور جرمسلمان كے كام كا سوال ہے، وہ سوال پیکیا کہ مجھے کتنا مال رکھنا جا ہے جس ہے میں اپنی ضرورت بوری کرسکوں ،اور میرے اور میرے گھر والول کے اور مہمانوں کے جوحقوق عائد ہوتے میں وہ ادا کرسکوں حضورا قدس صلی ائتدعایہ وسلم نے ان سے سنبیں فرمایا کہ ایک دن ادر رات کی روزی رکھاو، اور ہاتی سب صدقہ کردو، بکسہ آپ نے فرمایا کہ حیالیس بکریال اطمینان ہے زندگی ً مزارنے کیلئے کافی ہونی جاہئیں اورساٹھ بکریاں اگر ہیں تو بہت ہیں،اس سے پتہ چاہ کہ آ دمی کوا تنا مال اپنے پاس رکھنا جس سے اپنی ضروریات بوری ہوجا کیں اور کسی کے سامنے باتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، اور جومتو قع ضروریات میں ان کے لئے بچھ جمع ہوجائے تو یہ بات دین کے اور تو کل کے خلاف نہیں ،اوررسول التدصلی ابتدعیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف نہیں ، چونکہ اس زیانے میں مال کی پی<sub>ا</sub>کش بکر بوں کی تعداد ہے ہوتی تھی ،اب اگر آج کے مساب ہے بھی دیکھیں تو جس څخص کے پاس چے لیس بکریاں ہوگئ ، وہ اچپ خاصا مالدار ہوگا یانہیں؟ اگر چیر ہزار رویےایک بکری کی قیت ہوتو دولا کھ جالیس بزارروپے ہوگئے۔جس کا مطلب میہ ہے کہ نبی کریم صلی انٹد عدیہ وسلم نے اتنا مال رکھنے کی اجازت عطا فر مائی ،اوراسکوق بل اطمینان قرار دیا که اس کے ذریعہ انسان اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کر سکے اور اس کو سائے وست وراز نہ کرنا پڑے ، اور جوحقوق ادا کرنے کیلیے کافی ہوجائے۔ فضور کا معاملہ اپنی ذات کے لئے تھا بعض اوگ سیمجھتے میں کسیح معنی میں وین بڑمل کرنے کے لئے بیضروری ہے

المدائي ذطبات كه آ دمى پچھ بچيت ندكرے، اوراينے پاس بالكل مال ندر كھے، بيد خيال درست نہيں، ہاں، پیضرور ہے کہ حضور سلی ابتد عبیہ وسلم کا معاملہ اتنااو نیجا تھا کہ آپ کے گھر مبارک میں کچھ مال نہیں رہتا تھا تو میٹک آپ کا طرزعمل یبی تھا کہ جو مال آر ہاہے، وہ اللّٰہ کی راہ میں خرچ بور ہا ہے۔ یہاں تک کدایک مرتبہ نماز کے لئے تشریف لائے ،مصلی میر نمازیرْ ھانے کے لئے کھڑے ہوگئے ،اورا قامت ہوگئی پھراجا نک آپ گھر کے اندر آشریف لے گئے اور صحابہ کرام سے فر مایا کہ ذرائفہرو، میں ابھی آتا ہوں، پھرتھوڑی دریمی تشریف لائے اور آ کرنماز پڑھائی،نماز کے بعد صحابہ کرام نے یو چھا کہ اجا تک ب نے کی کیا مید پیش آئی ؟ حضورا فدس صلی القد عدید وسلم نے فرہ مایا کہ جس وقت میں نماز یر جنے کے لئے کٹر ابواءاس وقت جھے خیال آیا کہ میرے گھر میں چکھ دینارلیعی سونے کے سیک گھر میں بڑے رہ گئے ہیں ،تو مجھے ابتد تع لی ہے تمرم آئی کدمیراون اس حالت میں ختم ہو کہ میرے گھر میں سونے کے سئے پیڑے رہ جائمیں ابہٰ دامیں نے ان کوختم کیا اورصدقه كياور بترآ كرنمازيز هاكي-إازواج مطبرات كاحال حضرت عائشه صدیقه رضی ابتد تعای عنها فره تی میں که تمین تمین میننے تک

معمول تنی ، دراصل حضوراقد سطی انتدعه و سلم استخاص میا سره می این که بین بین بهتے مک اپنا استخار کی این اللہ علیه وسلم کا اپنا استخار دراصل حضوراقد سطی انتدعه وسلم اسپنا اوپرس رک تنی برداشت کرگئے کئین امت کے بینے اوپرس اوپر تن مقام جو حضوراقد سطی انتدعلیہ وسلم کو حاصل تھ ، میرجال ، تو کل اورا ستغناء کا اعلی ترین مقام جو حضوراقد سطی انتدعلیہ وسلم کو حاصل تھ ،

صاحی فطبت 🕽 🚾 آپ کی از واج مطہرات کو حاصل تنا۔ان از واج مطبرات کا بیرحال تھا کے حضورا قدس صلی التدعلیہ وسلم سارے سال کا نفقہ ان کوایک ساتھ ویدیا کرتے ہتے الیکن وہ بھی حضورا فدس صلى ابندعليه وسهم كي از واج مطهرات تقيس به انبذا جو يجهرآيا وه صدقه كردياب ضرورت ہےزائد مال خرچ کریں البذاحضورا قدس صلی ابندعلیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا خرج کروجس ہے تمہاری ضروريات من تكى ندآ ئے قرآن كريم مين آتا ہے كه: وْيَسْنَلُونَكَ مَا ذَا يُنْفَقُونَ، قُل الْعَفُو (عَرَه ٢١٨) کہ صی بہ کرام حضورا قد س سل انقد عدیہ وسلم ہے بوج چھتے تھے کہ یارسول القد! ہم اللّہ کے راہتے میں کتنا خرچ کریں؟ تواس برفر مایا کہ جوتمہاری ضرورت ہے زائد ہووہ خرچ کرو، پینبیس کهاپنااور بیوی بچول کا پیپ کاٹ کرصد قه شروع کردو، پینبیس، ملکه ا يك حديث مين حضورا قدر صلى الندماييوسم فرمايا: الصَّدِقَّةُ عَنْ ظَهُر غِنِّي لینی صدقہ وہ ہے جوالقہ کے راہتے میں دینے کے بعد بھی مزنا جیموڑ جائے۔ مدقہ دینے کے بعد بھی ضرارت کے مغابق مل موجودرہ جائے۔ مال بس انداز کرنا جائز ہے ہذااگرآ دمی اتنااہتمام کرے کہاس کے گھر کے اندرا تناماں:وکہ وہ مال اس کے بنے بھی کافی ہو،اوراس کے مروالوں کی ضرورت کے لئے کافی ہو،اورا گرکوئی

(مد تی نظرت 🚾 📆 💮 💮 وجد ۴۰۰

مہمان آجائے کہاس کی خاطر مدارت کر سکے اور جوجیوٹی موٹی ضرور مات کے لئے کچھ پس انداز کر رکھا ہوتو سے مین جائز ہے،اس میں نہ کوئی عیب ہے، بکسہ جائز ہے،

مبرحال جالیس بکری والول کے بارے میں تو بیفر مایا۔

### زياده دولت والله خطره ميس ہيں

لین آگ فرمایا کہ و بال لاضحاب المینی "سینکروں برلیوں والے۔
ایتی جن کے پاس دولت بے حدو حساب ہے، جن کے پاس اتنی دولت ہے کہ ان کی
پری زندگی کے لئے بھی کافی ہے، ساری ضروریات کے لئے بھی کافی ہے، گھر والوں
کے سئے بھی کافی ہے، پھر بھی دولت نی رہی ہے، ان کے بارے میں فرمیا ان پر
افسوس ہے، افسوس اس لئے فرمیا کہ یہ اوگ بڑے خطرے میں ہیں۔خطرے میں اس
لئے ہیں کہ جتنی دولت زیادہ ہوگی، اتنی ذمہ داریاں زیادہ ہوگی۔ مشا جس کے پاس مال
تقور ایال ہے، اس کوزکو ہ کا حساب ساب کرنا کوئی مشکل نہیں، جس کے پاس مال
زیادہ ہے، اس کوزکو ہ کا حساب ساب کرنا کوئی مشکل نہیں، جس کے پاس مال
زیادہ ہے، اس کوزکو ہ کا حساب ساب کرنا کوئی مشکل نہیں، جس کے پاس مال
زیادہ ہے، اس کوزکو ہ کا حساب ساب کرنا کوئی مشکل نہیں، جس کے پاس مال
زیادہ ہے، اس کی زکو ہ کا حساب ساب ساب کرنا کوئی مشکل نہیں، جس کے پاس مال
زیادہ ہے، اس کی زکو ہ کا حساب ساب ساب ہمی زیادہ ہوگا۔ ایک روپ یہی زکا ہ کم نکالی تو

زياده دولت كفراب نتائج

پھر جب دولت زیادہ آج تی ہے تو اس کے نتیجہ میں انسان کے اندر تکہر آجا تا ہے اس کے نتیجہ میں انسان کے اندر تکہر آجا تا ہے اس کے نتیج میں انسان دوسرے کو ختیر سیجنے نگسا ہے، اور دوسروں کے حقوق پامال کرنا شروع کر دیتا ہے، سیسب باتیں انسان کو بلاکت اور تباہی میں ڈالنے والی ہیں، پھر دولت کی کثرت کی وجہ ہے انسان بعض اوق ت انتدافتا کی کو بھلا میٹھتا ہے، سیسب

### اعلی مال الله کے راستے میں دو

اس لئے آگے استناء فرمادیا کہ "بالا مَنُ اعْضَی الْکُرِیْمَ "اس کے ذریعے اللہ

کراہے میں خرچ کرنے کا دب بھی بتادیا کہ اللہ کراہے میں (کریم) وے بعنی

آپ کی دولت میں جواعلی قتم کی چیزیں ہیں، جوزیادہ قیمتی چیزیں ہیں، جنگی طرف طبیعت

زیادہ مائل ہوتی ہے، وہ اللہ کے راہتے میں دے، بیدنہ ہو کہ اچھا اچھا مال تو خودر کھ لیا

اور جو بریکاراور سڑا گلا مال ہے وہ اللہ کے راہتے میں خرچ کر دہا ہے، جیسے مثل مشہور

ہے کہ 'مری ہوئی بھیڑ اللہ کے نام' یعنی جو بھیڑ مرگئی اوراب کسی کام کی نہیں رہی تو اس کو اللہ تق لی کے نام دیدو، اور اسکوصدقہ کردو، بیصدقہ اللہ تقائی کو پسند نہیں ہے۔

صحابہ کرام کا صدقہ میں عمدہ مال دینا

قرآن کریم میں اللہ تعائی نے فرمایا:

وَلَا تَيْمَمُوا اللَّحِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمُ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِطُوا فِيهِ (النزة: ٢٦٧)

لیعنی تم ایسے نہ بنو کہ تمہارے پاس جوروی مال ہے، برکار ہے ، نا کارہ ہے اور اگروہ مال کوئی تمہیں دینا جاہے تو تم اسکولین پیند نہ کر دلیکن ایسا مال تم صدقہ کرتے ہو اوراجیمااچھا اپنے پاس رکھتے ہویہ ٹھیکٹ بیس، بکدانڈ تعالیٰ کے رائے میں اعلیٰ درجے

كامال دو، دوسرى جگه القد تعالى فرمايا:

لَنُ تَعَالُوا الْبِرَّ حَقَى تُنَفَقُوا مِمَّا تُحَوُّونَ ﴿ وَعَهِ ﴿ ٢٩ ﴾ فَرَامِا لِكُنْ تَعَالُوا الْبِرَّ حَقَى تُنَفَقُوا مِمَّا تُحَوُّونَ ﴿ وَعَهِ ٢٩ ﴾ فرامال فرما كَرَجَ جب تكتم ال مال ميں ہے خرچ ندگروجس ہے تمہيں زيادہ محبت ہے۔ حديث شريف ميں آتا ہے كہ جب بية بيت نازل ہوئی قو حضرات صحابہ كرام ميں ہے ہرايك نے اپنا جائزہ لينا جبروئ كرديا كہ ججے سب ہے زيادہ كوئ مال بيند ہے؟ اور پھروجی مال سب ہے پہلے صدقہ كرديا۔

### <u>پھروہ دولت تمہارے لئے خطرنا کنہیں</u>

ایک صحالی منتے وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے فور کیا تو مجھے پہتہ جا کہ جھے اپنا باغ سب سے محبوب ہے۔ چنا نچوانہوں نے وہ پورا ہائے صدقہ کردیا۔ ایک صحالی کو اپنا کنواں سب سے محبوب تھا، وہ انہوں نے صدقہ کردیا، کسی صحابی کو اپنا گھوڑ اسب سے زیادہ محبوب تھا، انہوں نے وہ گھوڑ اصدقہ کردیا۔ اس کے ذریعہ صدقہ کرنے کا بیادب بتادی کے ددی ، ل صدقہ مت کرو، جکہ اس درجہ کا مال ، جس کوتم خود پسند کرتے ہو، اس کو

صدقہ کرو۔اگرتم اپنی ضرورت سے زیادہ مال میں ہے خرچ کررے ہو،تو پھرانشاءاللہ وہ دولت تنہارے لئے عذاب نہیں ہے گی۔ عاریتاچیز دیناافضل عدقہ ہے دوسری بات اس حدیث ہے بیمعلوم ہوئی کدایک صدقہ تو وہ ہے جس میں انسان ایک شخص کواس چیز کا ما لک بنادے کہ یہ چیز تمہاری ہے،تم لے جاؤ ، لیکن دوسری چیز جس کااس مدیث میں ذکر فرمایا، وہ بیا کہ بیابھی نیکی کا کام ہے کہ کسی نے اپنی چیز دومرے کواستعمال کے لئے عاریتادیدی مثلاً آپ کے پاس سواری ہے،آپ نے وہ سواری عاریماً دوسر کے استعمال کے لئے ویدی، یا مثلاً آپ کے گھر میں استعمال کی کوئی چیز ہےاور دوسرااس کو مانگ رہا ہے تو وہ چیز اس کواستعمال کے لئے ویدو لیعض اوقات دوسرے کواستعمال کے لئے کوئی چیز دیناطبیعت برصد قد کرنے سے زیادہ شاق موتا ہے، مثلاً آپ ہے کوئی آپ کی گاڑی مائے کدانی گاڑی مجھے استعال کے لئے دیدو، تو گاڑی دینا طبیعت برش ق ہوتا ہے کہ کہیں میرگاڑی کوخراب نہ کردے، لیکن حدود میں رہتے ہوئے اگر آپ کو میاطمینان ہو کہ بیآ دمی اس چیز کوشیح استعال کر ایگا تو اس کوعاریناً دیدینا بیہمی بڑی فضیلت کی چیز ہے، چن نچے حدیث شریف میں فر مایا کہ انضل صدقات میں ہے ہے کہ کسی کوکوئی چیز عاریتہ ویدی جائے۔ خود کھانا بھی خطرات سے بیجانے والا ہے تمیسری بات جواس حدیث میں بیان فرمائی وہ بے کہ وہ صدقیہ کس کودے؟ اس کے بارے میں فرمایا کہ:

اصله می فطبات

فأكل والطعم القانع والمعتر

یعنی خود بھی کھائے اور ضرورت منداد گوں کو بھی کھلائے ،خود کھانے کو بھی نبی

تریم سلی الله عندیه وسلم نے ان کامول میں شہر قرمایا جو انسان کو دولت مندی کے

خطرات سے بیچانے والا ہے،اس لئے کہ بعض ایسے بخیل ہوتے ہیں جواپی دونت

میں سے نہ خود کھاتے ہیں اور نہ دوسروں کو کھانے دیتے ہیں ،لس دولت کو جمع کرتا رہتا

ہاور ہروقت اس کی گنتی میں رگا ہوا ہے کداب میرے پاس کتنی دولت ہوگئی ،اس کو گنتا

ہےاورخوش ہوتا ہے،اس کو کھانے کی ٹوبت نہیں آتی ، نہ خود کھار ہاہے اور نہ گھر والوں کو

كىلار باب، ندكى اوركود ، رباب، اس ئەزيادە" غىسىر الىدكىك ۋالاجسرة" كا

مصداق کوئی اورنہیں :وسکتا،اس نئے فرمایا که آ دمی خود بھی کھائے ، جب القد تعالیٰ نے

ا چھا دیا ہے تو اچھ کھائے ، احچھا دیا ہے تو احچھا پہنے ، اورخو دبھی اس نقط نظر سے کھائے

كەلىنىڭ الى ئى جىھىمەينىت دى بىتومىن اللەتغالى كاشكرادا كركےاس كوكھاۇں گا۔

الله تعالیٰ کی نعتیں کھاؤ،اورشکرادا کرو

ا يك حديث مين ني كريم صلى الله عديد وسلم في فرمايا كه:

" اَلصَّاعِمُ الشَّاكِرُ بِمُرْلَةِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ"

(ترمذي، ابواب صفة القيامة، رقم الحديث ٢٤٨٦)

فرمایا کہ جوآ دمی کھائے اورشکرادا کرے کہ اے اللہ! آپ نے مجھے بیٹھت عطا

فرمائی ہے آپ کی نعمت مجھ کر میں اس کو کھار ہا ہوں ، اور آپ کاشکر اوا کرتا ہوں کہ

آپنے مجھے بینعت عط فر مائی، تو جو کھائے اور شکر ادا کرے اس کا درجہ اتنا ہی ہے جیسے

(اصداحى فطبات) کوئی روز ہ رکھے اور اس پرصبر کرے ، اس کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب اس کو بھی ملے گا جو کھا کرشکر ادا کرنے والا ہوگا۔ بنہیں کہ خود کھانے پر کوئی تواب کوئی فضیلت نہیں ہے، بیکہ خود بھی کھائے اور اس پرالند تعالی کاشکرا دا کر ہے۔ نعمت کے آثار بندے برظاہر ہوں اورا یک حدیث میں رسول انڈسلی اللہ عنیہ وسلم نے فر مایا: "إِنَّ اللهَ يُبِحِبُّ أَنْ يُراى أَثُرَ نِعُمَتِهِ عَلَيْهِ" یعنی الند تعالی اس بات کو پسند فر مائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جونعمتیں دی ہیں،اں نعمت کے آٹار بندے پرنظر آئیں، پنہیں کہالند تعالیٰ نے تو اس کو دولت مند بنا یا ہے، کیکن وہ فقیر بنا پھرر ہاہے، کھانے کے وقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فقیر ہے، كيڙے پہنتا ہے تو معلوم ہوتا ہے كەققىر ہے يە جيز الله تعالى كو پسندنہيں ، لېذاخو دېھى کھائے اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلائے اور القد تعالیٰ کاشکر بھی ادا کرے۔ ہاں صد ہے تجاوز نہ کرے کہ ہروفت کھانے پینے کے دھندے میں لگا ہواہے، بلکهاعتدال کے ساتھ کھائے پیئے اور اللہ تعالیٰ کاشکرا دا کر ہے۔ سفیدیوش کی ضرورت بوری کرو بهرا م فرمايا كدك وكلاع؟" القَانِعَ وَ الْمُعُنَرُ" ووآ وميون كاذكر فرمايا، اس میں بھی بڑاعظیم سبق ہے، اور دراصل بیقر آن کریم کے الفاظ میں۔جن کوحضور اقد س صلى القد عليه وسلم في يبان بيان فرهاي "فَك اب عُ " الشَّخْصُ كوكها جاتا ب جو

'' تن عت'' كرنے والا ہو، يہال اس ہے مراد وہ خض ہے جو بيجارہ ضرورت مند تو ہے، کیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں کھیلاتا، دستِ سوال دراز نہیں کرتا، بلّعہ جو کچھاللہ تعالٰی نے دیا ہے،اس پر قناعت کئے ہیں ہے،ایسے خص کو قانع کہا گیا ہے۔ جسے اردو میں ہم سفید پوش کہتے ہیں کہ دیکھنے میں وہ فقیرنہیں نظر آتا، نا دارمحسوں نہیں ہوتا،لیکن حقیقت میں وہ ضرورت مند ہوتا ہے، اور اپنی سفید پوشی کو برقرا رکھتے ہوئے اپنی ضرورت کسی کوظا برنہیں کرتا۔قرآن کریم نے بھی اور رسول کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلے اس کا ذکر فرمایا۔لینی صدقہ دینے کہیئے اور اپنا مال دینے کے لئے پہلے ایسے شخص کا انتخاب کر و جوکس کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ، بلکہ قناعت کیے ہوئے ہے۔ تلاش کرنے ہے ال جائیں گے اب سوال میہ ہے کہا ہے شخص کا پہنتہ کیسے لگے گا؟ اس کئے کہاً مرضرورت مند آ کرا پی ضرورت کا ظہار کرے واس ہے یہ چل جائے گا کہضرورت مند ہے ہیکن ق نع كا پيداس وقت حلے گا جب تمہارے دل ميں پيدھن گلي ہو كي ہوكدايے ملنے جلنے والوں میں،اپنے اعز واوراقر باء میں،اپنے پڑوس میں ایسےافراد کو تلاش کروں،اور ان کے حالات معلوم کروں، اور جس دکھ درو میں وہ مبتلا ہیں، میں ان کی خبر گیری کروں ، اور پھر بوقت ضرورت ان کی ایداد کروں \_ بہرحال سب ہے پہلے تمہار ک الداد كے ستحق قائع بيں۔ جوزبانِ حال سےضرورت کا ظہار کرے ووسرالفظ بیان فرمایا" أُسُهُ عُنَهُرُ" معتر الشَّخْصُ کو کہتے ہیں جوزبان سے تونہیں

مانَّنَا کہ مجھے دید وہلیکن زبانِ حال ہے اپی ضرورت ظاہر کرتا ہے،مثلاً آپ کسی جگہ پر بیٹھ کر چیتنسیم کررہے ہیں،اس جگہ پرایک شخص آ کراس لئے کھڑا ہوگیا کہ ثاید آپ اس کو پچھے دیدیں۔ یبال بھی اس شخص کا ذکر کیا جوزبان ہے پچھنیں مانگما ہے،لیکن اس کے حالات بتارہے ہیں کہ بیرہ مانگن جا ہتا ہے،لیکن مانگنے کے لئے الفاظ زبان پر منہیں آ رہے ہیں،ایسے تحض کودوسرے نمبر پر ذکر کیا۔'' سائل'' کا یہاں ذکر نہیں،لیکن بعض دوسری روایات میں سائل کا ذکر بھی ہے جواپنی زبان سے کہدیتا ہے کہ میں ضرورت مند بول، مجھے دیدو، بشرطیکہ وہ سائل بیشہ ور نہ ہو، بلکہ واقعی ضرورت مند ہو، بہرحال ،اس حدیث میں حضورا قدس صلی ابتدعلیہ وسلم نے تفصیل ہے بیان فرمادیا کہ ىيەمال كن اوگول يرخرچ كرنا چ<u>ا</u>ي\_\_ تمہارا مال کونساہے؟ آخرین ایک حکمت کی بات حضورا قدس صلی الله علیه وسم نے ارشاوفر مائی۔ فره یا کدا چھا بتاؤ کتمہیں اپنا مال پسند ہے، یا اپنے رشتہ داروں کا مال زیادہ پسند 🕒 تمہارا ، ل تو وہ ہے جوتم نے کھالیا اورایے استعال میں لے آئے اور ختم کر دیا ، یتم نے وہ مال امتد کی راہ میں خرج کر دیا کہ امتد تعالیٰ کے بنک ہینس میں وہاں جمع ہو گیا۔ وہ بنک بیلنس اتناز بردست ہے کہ اس کے بارے میں القد تعالیٰ نے فرمایا کہ اگرتم ا یک دا نہ اللہ تعالیٰ کے راہتے میں خرچ کرتے ہوتو وہ ایک دا نہ سات سوگن و زیادہ ہوکر آخرت میں ملے گا اور سات سوگناہ ادنی درجہ ہے۔ ورنہ ابتد تعی لی نے فرمایا: "وَاللّٰهُ طساعِف لِمن بشاءً" (معرة ٢٦٠) ليمني التدلق لي جتناع بي اس كوبرهات

میں ۔اہٰداا گرتم نے صدقہ کردیا و گویا کہا پناہال آخرے کے فزانہ میں محفوظ کرلیا۔

## باتی سب مال دار ثنین کا ہے

ببرحال جو مال تم نے کھالیا، وہتمہارا، اور جو مال صدقہ کرے آخرت کا بنک

گا۔بس بتمہاری آگھ بند ہوئی اور وہ وارثین تمہارے مال کے وارث بن گئے۔ بلکہ آگھ بند ہونے کی مجھی شرط نبیس،بس جیسے ہی مرض وفات شروع ہوا اس وقت ہے

شریعت کا حکم بیہ ہے کہ تم اُپنے پورے مال پرتھرف نبیں کر عکتے بلکدا یک تبائی کی صد تک تھرف کر سکتے ہو،کس کے لئے وصیت کرنی ہوتو ایک تبائی کی حد تک،کسی کوصد قد

تک تفرف کر سلتے ہو، کی لے سے وقعیت کری ہووالیک نہاں کی حدثک، کی وحمد تک کرن ہوتوا کی۔ تبائی کی صد تک کر سکتے ہو، دو تبائی مال پر تمہاراحق ہی ختم ہو گیااس گئے

کہ وہ تو تمہارے رشتہ دارول کا مال ہے۔ ہندائسی مال کو جمع کرنے فکر میں پڑے ہوئے ہو؟ ہبر حال؛ اپنی صحت والی زندگی کے دوران زیادہ سے زیادہ القدکے راہتے

بوعے ہو؟ بہر حال؟ اپن مت واق ریدن سے دوران ریازہ سے دیارہ مسدے راسے میں خرچ کرنے کی کوشش کر و،جس کے مصارف حضورا قدس سلی القدعدیہ وسلم نے اس

صدیث میں بیان فرمادیے ہیں۔

القد تعد لیٰ اپنی حمت ہے اور اپنے فضل ہے ہم سب کو اس پڑھمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین۔

وآخر دعوانا ان الحمد للهربّ العلمين

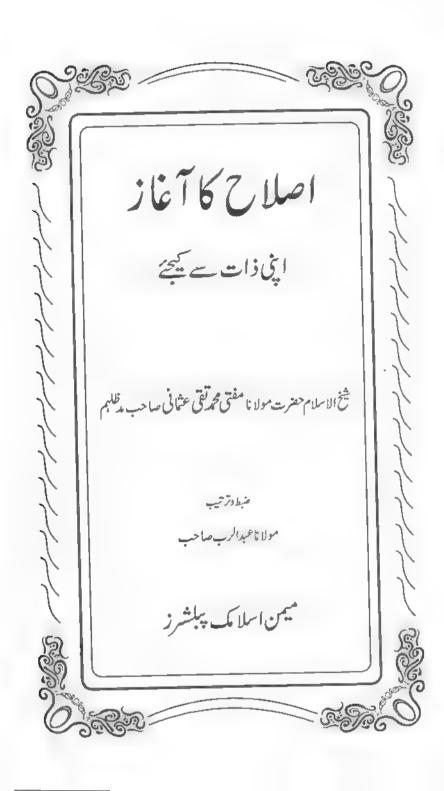

جامعه فريديه

مقام خطاب

اسلام آباد، پاکستان

جلدتمبر ٢٠

اصلاحی خطبات

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَتَّدٍ وَّعَلَى اللَّهُمَّ مَلِّ عَلَى اللَّهُمَّ مَلِ عَلَى اللَّهُمَّ مَلِ عَلَى اللَّهُمَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعُلِمُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى ال

بسم الثدالرحمن الرحيم

# اصلاح كا آغازا بني ذات سے يجي

جامد فریدید اسل مآباد، جس میمبتم حفرت موله ناعبدالعزیز صاحب میں ،حفرت مو ما نامجرتاتی عثانی صاحب مظلیم نے اس جامعہ میں حاضری کے موقع پرعادہ اور طلباء سے خطاب کیا، جسے موله ناعبدالرب صاحب مخصص فی ایا فقاء، جامعہ فریدید، اسلام آباء نے قلم بندکیا، اف دؤ سام کے لئے چش خدمت ہے۔ بشکریدالبلاغ میں اسلامیا

الْحَمُدُ لِللهِ نَحَمَدُهُ وَنَسُتَعِيمُهُ وَنَسُتَغُيْرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَنَهِ فِي وَ نَعُودُ لِللهِ وَاللهُ فَالاَ فَعُودُ لِللهِ وَمَن يَّهُدِهِ اللهُ فَالاَ فَعُودُ لِللهِ وَمَن يَّهُدِهِ اللهُ فَالاَ فَعُودُ لِللهِ وَمَن يَّهُدِهِ اللهُ فَالاَ فَعُردُ لَا لَهُ وَمَن يَّهُدِهِ اللهُ فَالاَ فَعُردًا لَهُ وَمَن يَّهُدِهِ اللهُ وَمَولانا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ فَ شَرِيكَ لَهُ فَ وَاشْهَدُانَ سَيِدَنا وَ بَيِبَنا وَمَولانا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ فَ صَلَّى اللّهُ تَعَالٰى عَنيه وَ عَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسُلِيما صَلّى اللّهُ تَعَالٰى عَنيه وَ عَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسُلِيما كَيْشُراً اما بعد: فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشّيطنِ الرّحِيمِ فِي بِسُمِ اللهِ الرّحُمنِ الرّحِيمِ فِي بِسُمِ اللهِ الرّحُمنِ الرّحِيمِ فِي بِسُمِ اللهِ الرّحِمنِ اللهُ الرّحِيمِ فَي بِسُمِ اللهِ المُعَنّمُ اللهُ اللهِ اللهُ مَرْحِعُكُمُ حَمِيعًا فَيُنبُعُكُمُ إِنْفُسَكُمُ النّهُ مَلُولًا آمنت بالله صدق الله الله مولانا العطيم فوصدق رسوله النبي الكريم فو نحن على ذالك من الشاهدين و الشاكرين .

حاضري كالصل مقصد

حصرات علماء كرام اورعزيز طلباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركانة، آج ميري

وہد ہے۔

ہوائی نظبات کے سعادت حاصل کرنا تھا۔ مولانا عبدالعزیز عاصری کا اصل مقصد تو صرف ملاقات کی سعادت حاصل کرنا تھا۔ مولانا عبدالعزیز صدب اور مولانا عبدالغزیر اور دوجات میں ترقی عطافرمائے ، انکی محبت اور شفقت کے خیال سے حاضری کی سعادت حاصل کرنا چہتا تھ ۔ کوئی بیان کرنا چیش نظر نہیں تھالیکن جیسے مولانا عبدالزیز صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ جم آج یک ایسے دور سے ٹررز ہے ہیں کہ جہاں بھی جیٹھیں تواپی حالت زار برغور کرنے اور مقد در بھراسکی اصلاح کرنے کی کوشش کرنے کی گفتگو سے حالت زار برغور کرنے اور مقد در بھراسکی اصلاح کرنے کی کوشش کرنے کی گفتگو سے کوئی مستغنی نہیں ،اسلے تھیل ارشاد میں چند کلمات عرض کرتا ہوں:

ول ہی ول میں اللہ تعالی سے وعا
جب مولا نا یہ فرمارے سے کہ ہم اس دفت جس حالت زارے گز در ہیں اس
میں ہمیں کیا کرنا چاہے ؟ اس برکوئی گفتگو ہو جائے ، تو میں نے دل ہی دل میں اللہ
ہارک و تعالی ہے دعا ک' ' یا اللہ یہ ایک ایس سوال ہے جو ہم سب کے دلوں میں پیدا
ہوتا ہے اور شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہو جو ان حالات ہے رنجیدہ ، پریشان ، شفکر اور
مشوش ند ہو۔ اور بیا ایمان کی علامت ہے کہ آ دمی امت مسلمہ کے حالات سے فکر مند ہو
اور اس کے دل میں اسکی اصلاح کا جذبہ پیدا ہو۔ یوں تو اسکے علاج کے لیے بہت ک
با تیں ہو کتی ہیں لیکن اے ابند! ایسی بات دل میں ڈال د شیخے جو ہمارے لیے بہت ک
ہو، مفید ہواور جس پرہم فوری طور پڑ عمل ہمی کر سیس ۔ بہت سے منصوب ایسے ہو ۔ یوں
ہیں کہ منصوبے کی حد تک تو ان میں بہت خوبصورت ، نا کر پیش کیا جا سکتا ہے لیکن ان پر
جب عمل کا مرحلہ آتا ہے تو بہت می رکاوٹیس اور مشکلات حائل ہو جاتی ہیں ..... تو

الي مختصر بات جومختصر وفت ميں ہم كہة ن مكيس اوراس مرمل بھى كرسكيس \_ا ب الله! الى بات دل مين ذال ويجيّز" دعا کا یہ بق میرے شیخ حضرت عار فی سے دیا تھا اور دع کا بیسبق میرے شخ حضرت عارفی قدس الله تعالی سره نے ویا تھا حضرت عار فی نے حضرت تحکیم الامت مولانا اشرف علی تصانوی قدس الله تعالی سره کا بيارشٰ دُعْل فرمايا كه ' الحمد متد بهمي اس بات مين تخلف نهين بوتا كه جب كو كي شخص بيركهتا ے کہ مجت آپ سے ایک بات او چھنی ہے یا سوال کرنا ہے تو الحمد بشدول ہی دل میں المتدنعال ہے رجوع کرتا ہوں کہ یا اللہ پیتانیں مید کیا سوال کر لیگا، اس کا صحیح جواب میرے دل میں ڈال دیجئے ۔''تویہ رجوع الی ایند کا ایک بہت عظیم سبق ہے، ہم سب ا سکے متاج ہیں۔طالب علم ہو ، استاد ہو ، کوئی مجمی ہو ، ہر معاملہ میں اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع کر کے اس ہے تو فیق ما تگنے کی اگر عادت ہوجائے تو اس کی وجہ ہے اللہ تبارک وتھ کی کے ساتھ تعلق بھی مضبوط ہوتا ہے اور القد تعالیٰ کی طرف ہے انشاء اللہ مرایت بھی ملتی ہے۔ الله تعالی نے میرے دل میں بیآیت ڈالی ہے جب میں نے حضرت مولا نا عبدالعزیز صاحب کے ارشادیر دل میں دعاکی تو ول میں بیآیت الله تعالی نے ڈال دی جومیں نے آپ کے سامنے پڑھی بینائیھا الَّذِيْنَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمُ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمُ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمُ

جَمِيْعًا فَيُنَبِّنُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعُمَلُونَ (المائدة ١٠٥٠) بياليك عظيم بدايت ب\_ يول تو

(اصلاتی فطبت قرآن کریم کا ہر جملہ، ہرلفظ ایک عظیم مدایت اور روشن ہے کیکن جس قتم کے حالات ہے ہم گزررے ہیں اس میں بیا یک بہت عظیم روشی کامینار ہے۔ موجوده حالات مين بماراطرزعمل جب فسادی م ہوجا تا ہے، فتنہ بھیل جہ تا تو عام طور سے ہم اوگوں کا پیمشغیبہ بن جاتا ہے کہ جب جارآ دمی بیٹھیں گے قو موجودہ حالات کی خرانی کا،لوگوں کی مُراہی کا، اوگوں کے نلطرا سے پر جانے کا فسق و فجو رکا ،عمیبی ن کا ،کفر والحاد کا ،کرپشن کا ،رشوت ستانی کا ، چوری ڈاکے کا ، اغواء برائے تاوان کا تذکرہ اس طرح بیٹھے کرکرتے ہیں کیہ بحنی فلاں جگہ یہ ہوگیا، فلاں جگہ یہ ہوگیا، فلا ، جگہ یہ ہوگیا، اوربس ....اس سے محفلیں گرم ہوتیں میں مجلسوں کا موضوع بنتا ہےاور پھر بات و ہیں پرختم ہوجاتی ہے۔ حالات خراب ہوجا ئیں توسب سے پہلا کام پیرکہ اپناجائزہ لو الله تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہمیں اس پہاوی طرف متوجہ کیا ہے کہ جسب ف دکھیل جائے، حالات خراب ہو جا کیں، به رے قابو میں اس کی اصلاح ندر ہے تو اس صورت من يهلاكام تمهارابيه وناجائي كم عَليْكُمُ انْفُسْكُمُ .... ايناجائزه او .... اپنی فکر کرو .... اپنی فکر میں میڑ جاؤ کہ میرے اندر کیا خرانی ہے؟ .... ہوتا کیا ہے؟ جب اس قتم کے حالات ہوتے ہیں قرہم دوسرول پر تنقید کرتے ہیں ، دوسرول کی برائیاں بیان کرتے ہیں ، دومروں کے ناط حالات کا ذکر کرتے ہیں اس ہے سوائے مایوی کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔اس کے بجائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوسرول کا معاملہ تو بہارے ساتھ ہے۔وہ جو کچھ کریں گے اس کا صلہ وہ دنیا وآ خرت میں یا نمیں

خرائی ہے؟ میرے اندر کیائنٹھ ہے؟ اوراگر ہرانسان اپنے ذاتی نقص اورعیب کی طرف متوجہ بوج ئے اوراس کی اصلاح کی فکر کرلے تو تکم از کم ایک چراغ تو جل گیا۔

اوراللہ تق می کی سنت رہیہ کہ جراغ سے جراغ جلتے ہیں لینی اگر صرف مجلسول میں گفتگو کر کے بات ختم ہوج نے اور دوسروں کے عیوب اور دوسرول کی خرابیوں اور انکی

برا نیوں پر بات ختم ہوجائے واس سے بچھ حاصل ندہوا۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم جب اصلاح کا عکم سے کھڑے ہوتے میں تو ہم سوچتے میں کہ ہم تو ہیں ٹھیک، جب کددوسرے اوگ خراب میں بندادوسروں کی اصلاح سے کام کا آنا زہونا جائے۔

اصلاح كاآغازايي آپ سے كرو

اصلار) کا اعارا ہیے آپ سے کرو جب کداملہ تبارک وتعالیٰ فرمار ہے جیں کداصلاح کا آغاز اپنے آپ ہے کرو

لائيطُ وَكُمْ مَنُ صَلَّ إِذَا الْهُنَدَيْتُهُ الرَّمِّ سيد هے رائے پرآ گئے توجولوگ گرائی كرائے پرچارے تي وہ مہيں كوئی نقصان نہيں پہنچا كيں گے اِلَسى السَلْسِهِ مَدُ جِعُكُمْ جَمِيعاً تم سب لوث كرميرے پاس آؤگے فَيُنَبِّنُكُمْ بِمَا كُنْتُهُ تَعْمَلُون ، اى آيت كريمه كی غير ميں مفسرين نے وہ حديثُ نقل فر ، لی ہے جوآپ

> سب حضرات کومعلوم ہوگی: سب حضرات کومعلوم ہوگی:

جب جار کام ہونے لگیں تواس ونت

وه صديث يد به كرني كريم مرور ووعالم صلى الله عليدو تلم في فرمايا: إذَا رَ أَيْتَ شُـحًا مُـطَاعًا وَهَـوى مُتَبَعًا وَدُنْيَا مُوثَرَةٌ وَ إِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيِهِ إِرَأْيِهِ فَعَلَيْكَ بِخَاصَّةٍ نَفُسِكَ وَذَعُ عَنُكَ آمُو الْعَامَّةِ (كَامَالِهَا إِبِ الرِ مُطَاعاً: حرص کے جزیب کی اطاعت کی جارہی ہو: وَهَوَیٌ مُتَّبَعًا:خواہشات نُس کی پيروي بوري و: دُنْيَا مُوُقَوَةٌ : ونياكوآ خرت ڀرتر جي وي جاري وو وَإِعْحَابَ كُلّ ذِی رُ أی بِسوَ ایسه: اور بِشِحْص َّحَمَدُ مِیں مِتلا ہو، دوسرول کی بات کو سننے کو تیارنہیں ، ہر تخفس کا خیال بیہوکہ'' میں جو سمجھا ہول وہ درست ہے ، دوسر <u>سے سب ن</u>عط میں'' اورا گر دوسرا کوئی متوجه کرنا بھی جا ہے تو سننے کو تی رنہیں ۔ برشخف اپنی رائے پر گھمنڈ میں مبتلا ہو،جب بیرچ رعلامتیں پائی جا تھی تواس صورت میں اپنے نفس کی اصلاح کی فکر میں مَّ جِازَ و ذَعُ عَنْكُ امْهِ الْعَامَّة : اورعام اوگوں میں جوگرا بی پیمیل رہی ہے، اس کے اندر جو خرامیاں پیدا : ور بی میں ان کی فکر چھوڑ دو، یہ نبی کریم سروروو عالم سیسینہ کا ارش د ہے۔آپ ذیرا سوچئے کہ بیرچار مدیات جوسر کا دو عالم تہ انائے بیان فرمائی ہیں۔کیا ایسانٹیں لگ رہا کہآ ہے ہمارے ہی دور کا نقشہ تھنچ رہیں ہیں، جاروں کی جارول بالتين اور حيارول كي حيارول علامات آج جهار بيرسامنے بين بيتو اليسے حالات میں تھم دیا کہاہئے نئس کی اصلاح کی فکر میں لگ جاؤ۔ اس مدیث کا سیح مطلب کیاہے؟ اس حدیث کی تشریح میں بعض حضرات نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ جب یہ صورت حال پیدا ہوج ہے تو دعوت کا فریضہ ختم ہو جا تا ہے ، دعوت کا تھم نہیں رہتا ، بس صرف اپنی اصلاح کا حکم رہ جاتا ہے، یبال میں بیہ بات واضح کردوں کہ بیموقف

درست نہیں ہے، بلکہ اس حدیث کا جو سجح مطلب میں نے اینے بزرگول ہے سنا اور سمجھا ہے وہ بیہ ہے کہا ہے حالات میں دعوت کا کام اپنے نفس سے شروع کرو، اپنے نفس ہے شروع کر کے جب آ گے بردھو گے تو پھروہ دعوت مؤٹر ہوگی کیوں کہ جب یہ کہا جار ہا ہے کہانی فکر کر ویعنی اینے ذمہ جوفرائض میں انکو بج لانے کی فکر کروٹو فریضہ میں بیہ بات بھی داخل ہے کہ آ دمی پہلے اپنی اصلاح کرے، اپنے گھر والوں کی اصلہ ح کرے ،اپنے قریبی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرے ،اسکے بعد آ گے بڑھے اور اس طرح آ کے بڑھتا چا، جائے۔اس کا مقصد پنہیں ہے کہ بلنج ودعوت ختم ہوگئ، جہادختم ہوگیا ؟ نہیں! بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقطه آغاز بتادیا کہ جا ہے دعوت ہو، یا تبلیغ ہو، یا جہاد ، و ، کوئی بھی چیز ہوا سکا آغاز اینے آپ ہے کرو۔اینے نفس کی طرف غور کرو کہ میرے، ذمتہ کی فرائض بتھے اور میں ان ہے کس ورجہ عافل ہوں؟ میرے اندر کیا عیوب ہیں میں مس طرح انکو دور کروں۔ یہاں ہے شروع کرو۔ بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ اس میں مایوی تھلنے والی بات ہے کہ بھتی! پھر دنیا جائے جہتم میں تم اپنی فکر کرو، بظاہرتو مایوی اورخو دغرضی کی می بات معلوم ہوتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر اسکو سیح سمجھا جائے اوراہے نقطہء آغاز قرار دیا جائے تو یہ پھرا صلاح کا راستہ ہموار کرنے کے لیے بہترین دستورالعمل ہے کہ جب ہرانسان اپنے بارے میں غور کریگا،اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کر ایکا تو اس کا متیجہ میہ ہوگا کہ مشاماً میں اگر جھوٹ بولتا ہوں تو حجموث بولنا ترک کردوں،غیبت کرتا ہوں تو غیبت کرنا ترک کردوں، میں اگرفرائض ہے غفلت برتنا ہوں تو فرائض بجالا نا شروع کردوں، میں اگر ایڈد تعالٰی کی یاد ہے عافل ہول تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اپنے آپ کومستغرق کر دوں ، اور دین کے حِتنے شعبے ہیں،عقائد،عبادات ومعاملات،معاشرت،اخلا قیات\_ان یانچوں شعبول اسدي نظيت العداد

کے اندر جہاں جہاں میرے اندر کوتا ہی پائی جاتی ہے، اس کومیں درست گرنے کی کوشش کرنا شروع کردول واس سے ایک چراغ جلے گا ، ایک نمونہ پیدا ہوجائےگا۔

الثدتعالي كي سنت

جب ایک نمونہ پیدا ہوجائے گا تو امتد تعالی کی سنت یہ کہا یک جراغ ہے دومرا چیاغ اور دوسرے ہے تیسرا چراغ جاتا جا، جائے گا اور پھراس طرح معاشرے ک اصلاح ہوتی چلی جائے گ یہ سیکن جب میں خودتو اپنی ذاتی زندگی کے اندرفرائنش ہے غافل رہوں ،ابتداتیا کی گرفر ف میر ارجوع شہو، میں خود و حجیوب بولیّار ہوں ، میں خود تو نیبت کرتا رہوں ، میں نوبہ تو المد تارک وقعالی کے احکام سے بے فکر رہوں اور دوسرون کوئنگیف پڑنیا تارہ وں، معاملات میر ہے خراب رہیں، اخلاق میرے ایتھے نہ يون، معاشرت ميري درست نديون، ألْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُ وَنَ مِنْ لِسَابِهِ ویسده ک میں خدف ورزی کرتارہوں۔ میں خود تو پیرپ کچھ کرتارہوں اوراو گوں ک اصلات کاعلم لے کرکھڑا ہوجا ؤں اورلوگول ہے کہول کہتم ورست ہوجا وُ تواس سے نہ تو دعوت کانٹیج فائدہ حاصل ہوگا ، نہ تبینے کا فائدہ حاصل ہوگا ، حاصل ہدے کہ دل میں حب مال اورشہ سے طبی کے جذبات بھرے ہوئے ہیں تو ان جذبات کے ساتھ جب میں دعوت کا د منتیر کر اوجادول تو میرے دیائے پر سے روجا تاہے کے س طرح میں عوام میں مثبولیت حاصل رول؟ کس طرح میری شبرت زیادہ ہو؟ کس طرح لوگ مير المان في فريان بنين الأس طرح مير المائلة المستدامة بالأبيامية بالموجوب ر و ال سازنيد مين در الشاء الول ب ورميان منافس شاه ال موجو تي هجاء الد

اصائی نظبات کے

کے درمیان مقابلے ہوتے ہیں ،ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر ہوتی ہے۔ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے نتیج میں ایک دوسرے کی برائیاں ہوتی ہیں۔آپس میں

ا منتثار بردحت ہے کیکن اگر آ دمی اپنی طرف متوجہ رہے اور اس کے ساتھ ساتھ آ گے بڑھتا رہے تو پھراہند تعالی اسکے کام میں برکت عطافر ماتے میں۔

ر بيخو چراسدى اسع مام در برست مقام ما

حضرت ذ والنون مصري كاواقعه

حضرت ذوالنون مصریؒ کا آپ سب حضرات نے نام سنا ہوگا، بڑے درجہ کے اولیاء ابقد میں سے میں۔انکے واقعات میں مکھا ہے کہ ان سے کسی نے کہا کہ حضرت قبط بڑا ہوا ہے ہارش نہیں ہور ہی۔لوگ پریشان میں۔تو فر مایا:'' بھٹی ریتوسب میرے گنا ہوں کی نحوست ہے،ایہ کرتا ہوں کہ میں اس بستی سے نکل جا تا ہوں توش ید

القد تعالى كى رحمت الرئيستى كے اوپر نازل : و جائے''۔ انگوبيد خيال نہيں آيا كہ الرئيستى كے اندر جوفستا ق و فجار ہيں ان كى ہدائم ليول كى وجہ سے ميے در ہاہے۔ خيال ميآيا ك

میرے اندر کوئی خرابی ہے جس کے نتیج میں انڈ تبارک وتعالیٰ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ نہیں ہور ہی ، میں اس بستی کوچیوڑ کہ چا جاتا ہوں ۔ تو جب انسان کواپنی فکر پڑی

، وتی ہے، اپنے ابقد کے ساتھ رشتہ استو رکرنے کی فکر میں وہ خلطاں اور پیچاں ہوتا ہے تو

پیر دوسروں کی برائیوں کی طرف ذہن کم جاتا ہے اور اگر جاتا بھی ہے تو رقم اور ترس کھانے کے انداز میں کہ مید پیچارے مراہی میں مبتلہ ہیں، کینی خلط رائے پر جارہے ہیں۔

دوسرول کے لیے دعا کی جائے

هم از کم این تا و که جمعه این ساخته با باید از بین که بیا انتدان کواس گمرای یا

اصل می نظیات

ے نکال دیجئے میرے استاد حضرت مولا نامفتی رشید احمد صاحب ؓ اللہ تعالیٰ ان کے

ورجات بلند فرمائے، وہ جمعی سبق میں بتایا کرتے ہتھے کہ سے جو صدیث میں دعاہے کہ

جب كى كويتارد يموتويول كهو:

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلاكَ بِهِ وَ فَصَّلَنِي عَلى كَثِيْر مِّمَّنُ خَلَقَ تَفُضِيُلا

وہ فر ماتے تھے کہ جو جسمانی بیار ہیں ان کے بارے میں تو حدیث میں صراحت ہے لیکن جب میں کسی کود کھتا ہوں کہ وہ کسی ناجا نز کام میں مبتلا ہے اور مثال

میں فرمایا کرتے تھے کہ جب میں جاتے :وۓ ویجھتا ہوں کہاوگ سینما کی لائنوں میں سے میشا کرتے ہے کہ جب میں جاتے :وۓ ویجھتا ہوں کہاوگ سینما کی لائنوں میں

کھڑے ہوئے ہیں۔اب تو بات بہت آگے پہنچ گئی۔ تو میں بھی دعا کرتا ہوں کہ:اَلْحَمَدُ لِلَٰهِ الَّذِی عَافانِی مِمَّا انْتَلاهُمْ بِهِ. کها شَدَتَوالیٰ نے اکوجس میں مِتلا

کیا ،القد تعالی کاشکر ہے کہ مجھے امند تعالی نے اس سے عافیت عطافر ، ٹی ۔ توجو گنا ہگار تعدی میں میں اور اس سے کہ مجھے امند تعالی ہے اس سے عافیت عطافر ، ٹی ۔ توجو گنا ہگار

ہے یعنی گناہ میں مبتلا ہے اس کے او پر بھی ترس کھاتے کہ یہ بیچارہ جہٹم کے راہے پر جا رہاہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہے کسی طرح اس کو داپس لے آئے تو بید دل میں جذبات

اس وقت پیدا ہوتے ہیں ، اللہ تعالی کی طرف رجوع کے جذبات اس وقت بیدا ہوتے

ہیں۔ جب آ دمی کوفکر ہواسکی کہ میری اصلاح ہواور مجھے القد تبارک و تعالیٰ اس ہوت کی تو فیق عطا فر مائے کہ ہیں اینے دوسرے بھائیوں کوبھی اور دوسرے انس نوں کوبھی جہنم

کی آگ ہے نکال سکوں تو جب یہ فکر اسکوائلہ تبارک وتعالیٰ عط فرمادیتے ہیں تو اس سے بتات میں سے سے میں میں میں میں میں اور اسکوائلہ تبارک وتعالیٰ عط فرمادیتے ہیں تو اس

کے نتیج میں اس کی بات کے اندرتا ٹیر بھی پیدا ہو جاتی ہے۔

حضرت شاه اساعيل شهيلة كاواقعه د كيهيُّ! حضرت شاه اساعيل شهيدٌ ، الله تعالى الحكي ورجات بلند فرمائيـ حضرت مولا ناتھانویؒ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت شاہ اساعیل شہید ایسے بن گئے تھے کہ ان کے یہاں سیح بات پہنچانا ایسا ہو گیا تھا کہ جیسے انسان کے بشری تقاضے ہوتے ہیں کہ بھوک لگی ہے تو کھائے بغیر چین نہیں آتا۔ تو ایسی ایسی جگہوں پر جا کر وعوت دیتے تھے جہاں آج کے دور میں کو ئی عام سا آ دمی بھی دعوت کی نبیت سے نہیں جا تا۔ پیہ كب بهوا؟ جب ايخ نس كو كچل حيك يتھ \_نفساني خواہشات كو كيلا جاچيكا تھااورانہيں رجوع الی الند کی کیفیت نصیب ہو چکی تھی اورا پنے اخلاق وکر دار کوالتد تعالیٰ کے احکام كے سانچ ميں ڈھال چكے تھے۔اس درج ميں ڈھال چكے تھے كه ايك مرتبدوه وعظ فر مارے تھے .....اورآپ تو جانتے ہیں کہ چوں کہ حضرت کے وعظ میں تثرک و بدعت کی تر دید بہت ہوتی تھی تولوگ دخمن بھی بہت ہو گئے تھے ..... توایک شخص نے کھڑے ہوکر کہا کہ''مولانا! ہم نے ساہے کہ آپ حرام زادے ہیں'العیاذ باللہ،العیاذ بالله مجمع سے کھڑے ہوکرایک آ دمی کہدر ہاہے۔ آج ہم میں سے کوئی ہوتا ، العیاذ باللہ تو کہتا کہتو حرام زادہ ہے، تیرا باپ حرام زادہ ہے، بخت طیش اورغصہ کا اظہار کرتا اگروہ خود نہ کرتا تو اس کے حواری کرتے۔ اسکی تکہ بوٹی کر ڈالتے کہ تو ہمارے استاد کو، جارے شیخ کو بہ کہتا ہے۔حضرت شاہ اساعیل شہید ؓ نے جواب میں فرمایا کہ بھائی! آپ کو غلط اطلاع سینجی ، میری والدہ کے نکاح کے گواہ تو آج بھی وتی میں موجود میں ۔اس کی گالی کوا بک مسئلہ بنا کراس کا جواب ویااس لیے کہ نفس مٹ چیکا تھا کہ پرواہ ا اصلاتی فطبت

نہیں تھی کہ کوئی اچھا سمجھتا ہے یا براسمجھتا ہے، گالی دیتا ہے یہ تعریف کرتا ہے۔ وہ اپنے نفس کومٹا چکے ہتے تو نتیجہ یہ کہ ایک ایک وعظ میں دودوسوآ دمی حضرت شاہ اسماعیل شہیدٌ

ك باتع يرتوبرك تق

"ایک"ی کے لیے کیا ہے۔

## بوراوعظا یک شخص کے سامنے دہرادیا

ایک دفعہ حفرت وعظ کرے دبلی کی جامع مسجد کی سٹر حیول سے اتر رہے ہتے ،
ایک دیباتی شخص دوڑتا ہوا آیا ،انبی سے بچ چیر ہاہے کہ کیا مولوی اس عیل کا وعظ سنے
گیا ؟ کہا کہ بال بھئی ختم ہوگیا ۔ کہا کہ میں قواتی دور سے مولوی اس عیل کا وعظ سنے
کے لیے آیا تھا گرافسوس ہے کہ میں محروم رہ گیا مولانا فرہ نے جین کہ پچھ فکر نہ کرومیرا
بی نام اساعل ہے ،میر سے بیاس بیٹے جاؤاور جو بچھ میں وعظ میں کہا تھا وہ میں تمہیں سا
دیتا ہوں ، دو تھنے کا وعظ تھا اس ایک شخص کے سامنے وہ سراوعظ دہرا دیا کسی نے کہا
حضرت! سپ نے بھی کمال کیا ایک آدمی کی خاطر سمارا وعظ دہرا دیا ؟ فرمایا کہ میں نے
گوئی ایند کے سیے ) بی کے لیے کیا تھا اور دوسری باریمی

یہ بات جب پیدا جو جاتی ہے کہ جو کام ہے وہ ایک کے لیے ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہاس میں شہرت، جاہ ، ناموری ، وگوں میں مقبہ بت کا کوئی شائع مہیں ، کوئی اچرہ سمجھے یا برا سمجھے میں قریب مندک ہے کہ رباجوں مقرجہ بیا ہاست پیدا جو جاتی ہے تبر مند توں السے فضل کی رسے اس کی بات میں تاشیج بھی پید فراہ سے بیں

اور کچھ آ گے اسکا فالبھی کھیٹا ہے۔ اسکی نوشہو بھی کھیلتی ہے ارا مذتعان اس فوشہو ہے

ر اصلائی نظبات ( الصلائی ا

علم کے ساتھ ساتھ دل کا در داور رجوع الی اللہ بیدا کرنے کی بھی کوشش کرو

میں نے اپنے والد ہ جڑ ہے سنا کہ حضرت شیخ عبدالقا در جیدا تی کے صاحبز ادے تھے۔ان کو حضرت نے کہیں علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ عالم ہوکر واپس آئے تو حضرت شیخ عبدالقا در جیلانی ' کی ایک مجلس ہوا کرتی تھی۔ حضرت کے جومتوسلین تھے،

آتے تھے حضرت ان کو وعظ وقسیحت فر ہایا کرتے تھے ۔ تو جب بیصا جز ادے آئے تو

حضرت نے ان سے کہا کہ بھٹی! تم نیا نیا تازہ تازہ کم حاصل کر کے آئے ہوتو آج تم وعظ کہو، وہ بڑے تازہ دم، نیا نیاعلم حاصل کیہ ہوا تھا، تو شیخ نے جب پیشیکش کی تو انہوں

نے خوثی ہے قبول کر بی مجلس جمی ہوئی تھی مجس میں وعظ کہا،لوگ سنتے رہے، سنتے رے لیکن ٹس ہے مس نہ ہوئے ،جیسے تیسے ایک عالم کی بات من لی ،اس کے بعد

حضرت شیخ تشرافی لے اور حضرت نے بیٹھ کرایک جملہ فر مایا کہ بھٹی ہماراارادہ آج روز ہ رکھنے کا تھا، رات کو ہم نے دودھ رکھا تھ کہ تحری میں وہ دودھ پی لیس گے اور

روز ہ رکھ لیس کے مگر تقدیر نی اب آئی۔ بلی ہم کردود ہے پائی اور ہم روز ہندر کھ سکے۔ بس اتنا جملہ کہا تھا کہ بیرا مجمع زاروقصار روئے گا۔ آن می بات پر مجمع پر گریہ طاری ہو گیا اور

سب جھو منے لگے۔ تو جعد میں حضرت شخ نے اپنے صاحبر اوے سے فر مایا کہ دیکھو! تم گھنٹہ بھر وعظ کہتے رہے اس میں تو کچھ: وانہیں اور میں نے بیا یک جملہ کہدویا تھا اس

ے او کوں کے داول پرایدا نثر ہو ٹیویے تم تو سکھی آئے گئیں اب اسی طرح میدول کا درواور ول کا رجو ٹالی املہ ہیدا کرنے کی کوشش کرو، بھر تنہ در ایک کلمہ بھی جا ہے وہ تصبح وہلین (اصمائی نظبات --- (جدر ۲۰

مجھی نہ ہو، ٹوٹا پھوٹا ہواس کے اندر بظاہر مضمون بھی کوئی خاص نہ ہو، وہ بھی لوگوں کے

دلول پراٹر انداز ہوجائے گا

### اصلاح ذات كواصلاح خلق كاذر بعد بنالو

بہر حال ،اس آیت میں 'عَمَلَیٰ کُسمُ اَنْفُسَکُم'' کا جو بیغام ہے وہ ورحقیقت
اصلاح ذات کے لیے تو ہے بی ، لیکن اصلاح ذات کو اصلاح خلق کا ذریعہ بنانے کا
بہترین اورا نتبائی بنیا دی نسخہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبحویز فر مایا ،اس کا طریقہ سے
ہے کہ اپنی صبح سے لے کرشام تک کی زندگی کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کہاں کہاں ہم
سے غلطیں ہور بی ہیں؟ ہمارے اندرعیوب کہاں کہاں ہیں؟ ہمارے اندر کیا کیا
خرابیاں ہیں؟ ان کی اصلاح کی فکر کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور اللہ کے
سے تعلق مضبوط بنا کیں تو پھر و کیھئے کہ اس ایک وجود سے کیسی خوشبو پھوٹی ہے اور اللہ ک
طرح اللہ تبارک و تعالی اس کو اصلاح خلق کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یہ اللہ جل جادلہ کی

فی الحال اپنے آپ کقعلیم کے لیے وقف کر دو

البتہ فی الحال جب آپ تعلیم حاصل کررہے ہیں تو اپنے آپ کو تعلیم کے لیے وقف کردیں اور صبح سے شام تک ہروفت دل دوماغ پرای علم کو پختہ کرنے اور اس کے افلاق، اعمال، معاشرت ان سب چیزوں کواپی زندگی میں اپنانے کی فکر پیدا کریں۔ ایک مثال دیتا ہوں کہ طالب علم ، علم تو حاصل کررہے ہیں ۔ نور الایضاح سے کیکر ہدا سے ایک مثال دیتا ہوں کہ طالب علم ، علم تو حاصل کررہے ہیں ۔ نور الایضاح سے کیکر ہدا سے تک سب کتا ہیں پڑھ لیں اور اس میں پڑھ لیا کہ نماز کی سنتیں سے ہیں ، آ داب سے ہیں ، تک سب کتا ہیں پڑھ لیں اور اس میں پڑھ لیا کہ نماز کی سنتیں سے ہیں ، آ داب سے ہیں ،

واجبات ميه بين بميكن جب خودنما زيز ھنے كا وقت آيا تو نەسقت كالحاظ ، ندادب كالحاظ ، بس جلدی جلدی کسی طرح وقت گزاری کر کے اس کونمٹا دیا ،نماز کا بیرحال ہے اور اسباق میں حاضری ،استاد کا ادب،استادے۔استفادے کا جذبہ یہ کیج نہیں،بس وقت گزرر ہاہے حاضری وے دی بات ختم ہوگئی ،حالا تکہ اللہ نتارک و تعالیٰ نے میں علم اس لیے دیا تا کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر کتنا کرتے ہیں؟ نبی کریم مرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ورود کتنا تھیجتے ہیں؟ ہم سب اس کا جہ نز ہ لے کر دیکھیں اور سر کا رووعا لم صلی النّدعلیہ وسلم نے ہمیں تعلیم د**ی** کرایل ذات ہے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، رہائش گاہ میں ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں۔ساتھ بیٹنے ہیں،ہم ہے کس کو تکلیف تونہیں پہنچ ربی؟ بنظمی کے ذریعے دنیا کے ں منے ایک ہمونڈی مثال پیش کرنا، کہ دین والے ایسے بدنظم ہوتے ہیں۔ایسے بے ڈھنگے : ویتے تیں۔ بیساری کی ساری با تیں ہمارے اندریا کی جاتی ہیں۔تو پہلے ہم اس ک اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ایک بہترین نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرنے کی كوشش كرير أسوهٔ رسول ا كرم ﷺ كى روشنى ميں اپنا جائزه ليتے رہيں میرے شیخ حضرت عار فی قدس املندسرہ نے اسوۂ رسول اکرم صلی املاعلیہ وسلم کے نام ے كتاب لكھى ہے۔ فر مايا كرتے تھے كہ ميں نے بيآپ لوگوں كے ليے ڈائرى بنادى ے کہاں کود کیھتے جاؤاورا پنا جائزہ لیتے جاؤجہاں جہاں کی ہےاس کو دور کرتے جاؤ، تو انشاءاللہ،اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کریں گے،تمہارے ذریعے سے دوسروں کی بھی

اصلاح ہوگی۔القد تعالیٰ ہم سب کواپنی رحمت ہے اس کی طرف متوجہ فر ما دے ، اور اللہ تعالى ہمیں اپنے فرائض کو بجالانے کی اپنے نصل وکرم سے تو نیش عطا فر مادے تو انتذاء اللد، الله تعالیٰ کی رحت ہے امید ہے کہ بیدور آتے ہیں اور جاتے ہیں ' تبلکک اُلاَیّامُ نُـدُولُهَـا بَيُنَ النَّـاسِ " بيجو َ كِچَهُّمراہياں پَيھيلى ہوئى بين، بدعملياں پَيپلى ہوئى بين، بي ظلمتیں ہیں، اندھیرے ہیں لیکن ابتد تعالی ک سنت سے کہ . ظلمتوں کا جو بول بالا ہے كوئى سورج تكلنے والا ہے بظلمتیں ہمیں خود بیغام دیتی ہیں کہ جب رات آتی ہے تو وہ ہمیشہ قائم نہیں رہ کرتی بلکہا سکے بعد صبح صادق بھی طلوع ہوتی ہےاس کے بعد سورج بھی نکتا ہےاس کے بعدروشٰی بھی تھیلتی ہے، میدانند تعالی کی سنت ہے۔اب بماری سعادت میہ ہے کہ اس مبح کا اُجِ لالا نے میں 7، رائجی کوئی حصہ پڑجائے اور وہ حصہ اُ می طرح پڑے گا کہ ہم سلے ایے آپ سے شروع کریں اور پھرآ گے بردھیں: جمیں خوش ہے کہ ہم ہیں جراغ آخرشب ہارے بعد اندھرا نہیں أجالا ہے الله تبارک وتعالی این رحت ہے ہم سب کواس کی تو فیق عط فر ہائے۔ آمین

NY NY

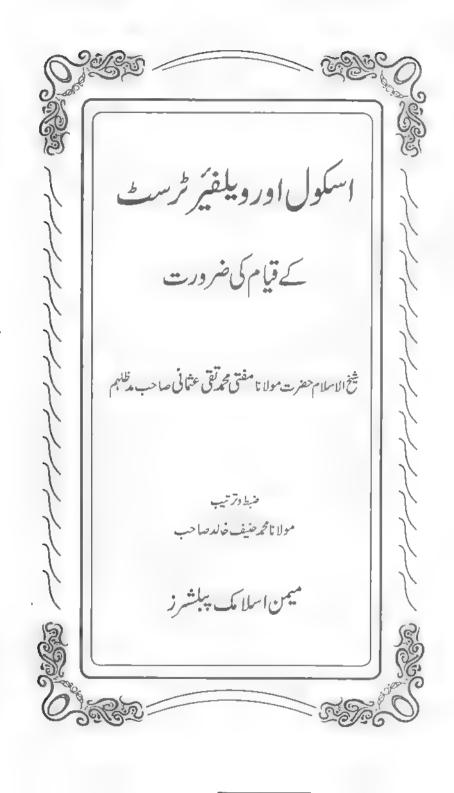

مقام خطاب : توحيد الاسلام أرست

بلیک برن، یو کے،

وقت خطاب : ۲۰۱۲ جون ۲۰۱۲

اصلاحی خطبات : جلدتمبر ۲۰

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَتَّدٍ وَعَلَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَتَّدٍ وَعَلَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُؤهِيْمَ وَعَلَى اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ عَلَى الْمُؤهِيْمَ وَعَلَى اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُعَتَّدٍ وَعَلَى اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُعَتَّدٍ وَعَلَى اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُعَتَّدٍ وَعَلَى اللَّهُ مُعَتَّدٍ مُعَلَى اللَّهُ مُعَتَّدٍ مُعَلَى اللَّهُ مُعَتَّدٍ مُعَلَى اللَّهُ مُعَلَيْهِ مُعَلَى اللَّهُ مُعَلَيْهُ مُعِيْدًى اللَّهُ اللَّ

بسم الثدارحن الرحيم

غيرمسلم مما لك ميس

# اسکول اور وبلفیئر ٹرسٹ کے قیام کی ضرورت

۲۹ ررجب ۱۳۳۳ ه (۲۶ رجون ۱۰۱۲ م) کو بلیک برن به یو کے میں تو حید الاسلام ریلیف ٹرسٹ کی افتتا حی تقریب میں حضرت مولا نامحمرتقی عثانی صاحب دامت برکاتہم کا بصیرت افروز خطاب ہوا تھا۔افاد وَ عام کے لیے وہ خطاب محترمہ اُتم محمد صلحب نے ضبط کیا ،اور حضرت مولا ٹامحمہ حنیف خالد صاحب ،استاذ جامعہ دار العلوم کراچی کی نظر ٹانی کے بعد ہمے نہ قارئین کیا جارر ہا ہے (بشکرید البلاغ ، وی

حفرات علائے کرام اور معزز حاضرین! السلام علیم ورحمة الله بر کانه

چند جذبات كااظهار

سیمیرے لیے سعادت کا موقع ہے کہ الحمد لللہ آج آپ حضرات سے ملا قات کا شرف حاصل ہوا اور اس مبارک تقریب میں جو توحید الاسلام ریلیف ٹرسٹ کے افتتاح کے سلسلہ میں منعقد ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمیے شرکت کی سعادت عطافر مائی۔اس موقع پراپنے دو تین جذبات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔

<del>-</del> (جبر

بهلاجدب

اصداحی خطمات

ایک تو یہ کرمیت کرنے والول نے جمھا کارہ کے بارے میں جوتا کڑات بیان فرہ سے اور جس محبت کرنے والول نے جمھے فرہ سے اور جس محبت کے ساتھ انہوں نے اس ناکارہ کا تذکرہ فرہ یا تو اس سے جمھے ایس نگنے لگا کہ میدتو حیدالاسلام ریلیف ٹرسٹ کی افتتا حی تقریب نہیں ہے بلکہ جمھا کارہ کی تعارفی تقریب ہے میں اسکے بارے میں صرف اتنی ہی بات عرض کرسکتا ہوں کہ محبت کی آنکھ کے حسن محبت کی آنکھ کے حسن طمن کو میر ہے تا کہ کو ہر بات اچھی نظر آتی ہے۔القد تبارک و تعالی اس محبت کی آنکھ کے حسن طمن کو میر ہے تو میں جا کرد ہے، ورنہ حقیقت تو ہے کہ من آنم کہ من وانم ،المند تبارک و تعالی ان ہزرگوں کے خیالات اور ان کی خواہشات اور تمنا و ان کا جمھے پورا کرنے والا بناد ہے۔آمین سے بھی بعید نہیں۔

#### دوسراجذ به

دوسرا جذبہ جس کا میں اس وقت ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ الحمد للہ اس
وقت بہت ی خوشیاں جمع ہیں اور متعدد وجوہ ہے آج کے اس اجتماع میں مسزت ہو
رہی ہے۔ایک تو اس وجہ ہے کہ تو حید الاسلام اسکول کے بارے میں جو تفصیلات بیان
فرمائی گئیں اور آج صبح مجھ ہے مولا ناعبد الحمید صاحب نے اس کی جو تفصیل بیان کی،
تجی بات یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے بڑا سر مایے فخر ہے۔اللہ تبارک و تعالی اس میں مزید
ظاہری و باطنی ترتی عطافر مائے۔ آمین

اصدهی فطبات اسلامی فطبات

مسلمانوں کے حالات دیکھ کرخوشی ہوتی ہے

واقعدیہ ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ کے نصل وکرم ہے مسلمان دنیا کے ہر گوشے

میں تھیلے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تقریباً ان تمام علاقوں میں جانے

کی تو فیق عطا فر ہائی جہاں جہاں مسممان آباد ہیں ، خپھے کے چھ برّ اعظموں ہیں اللہ سریت اللہ نہ محرب مذہ مرین تھوں فیرین میران سری سال

تبارک وتع لی نے مجھے حاضری کا موقع عط فر مایا اور مسلمانوں کے حالات و کیھنے کی ا بھی تو نیق دی مسلمان غیر مسلم مما لک میں بھی آباد ہیں اور اکثر و بیشتر جہاں جہال پر ہمیں جانا ہوتا ہے تو ہمارا خطاب یا تقریر یا بیان کسی مسجد میں ہوتا ہے یا کسی مدرسہ

پریں جاہ ہوہ ہے دہاہ وہ طاب یہ طرح ہیں کی جدماں ہوت ہے۔ میں ہوتا ہے اور وہاں الحمد للہ المجھی صورتیں نظر آتی میں جن کے چبرول سے نور

جھک رہا ہوتا ہے ،الند تبارک وتعالیٰ کے فعنل وکرم سے وہ دین پر کاربند ہوتے ہیں اور بیسب کچھود کچھ کرخوشی ہوتی ہے۔

ايك بهت براالميه

لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا المیہ ہے جوا کٹر غیرمسلم مما لک میں ہارے سامنے آتا ہے اوراس کی وجہ ہے دل دکھتا ہے بلکدا گریہ کہاجائے تو بعید نہیں کہ

دل روتا ہے وہ یہ کہ سمجدوں میں صف اوّل کے پابندلوگوں کے گھروں میں جا کردیکھو یا ان کی اولاد کے حالات کا جائزہ لوتو دونوں میں زمین وآسان کا فرق ہے۔اولا د

بالکل دوسری طرف جار بی ہے، بے دینی کے ماحول میں پرورش پار بی ہے اور مال باپ اس حد تک مطمئن میں کدانہوں نے اپنی نمازیں بھی پڑھ کی ہیں،روز سے رکھ لیے میں اور انہوں نے اپنی تلاوت اورروزانہ کے معمولات پورنے کر لیے ہیں لیکن اولا و (اصد تی نسوت

ک فکر رفتہ رفتہ مٹ ربی ہے۔ این من من گی کا ای عبید ال

## ا پنی زندگی کا ایک عبرت ناک واقعه

میں آپ کواین زندگی کا ایک ایساعبرت ناک واقع عرض کرتا ہوں، ۸ کے 19ءمیرا ب سے میلے جب امریکہ جانے کا اتفاق ہواتھا، وہاں عربوں کی ایک اسلامی تنظیم تھی، جس نے ہمیں دعوت دی تھی، ہم نے وہ دعوت اس لیے قبول کر لی تھی کہ مسلمانوں کی دعوت ہے۔جب وہاں حاضر ہوئے تو وہاں سب سے سمبلے کھانا تھا،اس کے بعد تقریر کا پروگرام تھا، جب کھانے پر پہنچا تو ایسامعلوم ہوا جیسے ہم غیرمسلموں کی کسی دعوت میں شریک ہو گئے ہیں۔مرد وعورت کا اختلا ط،عریاں لباس اور کھانے میں حلال وحرام کی کوئی تمیز نہیں تھی ،اورانہوں نے اعلان کیا کہ سی کوحلال کھانا ہوتو وہ مجیلی پراکتفاء کرے اور پھراس ہے ملے انہوں نے سارے لوگوں کو ایک کروسر میں سوار کر کہ تفریح کا پروگرام بنایا تھا۔ میں اور میرے ساتھی کسی گوشے میں جائے بیٹھے تو معلوم ہوا کہ وہ پورا کر دسر رقص وموسیقی کے ہر وگراموں ہے ہجرا ہوا ہے۔آنکھوں کو بچاتے ہوئے ایک گوشے میں اسے آپ کو چھیائے ہوئے کسی طرح ہم نے مصیبت کونالا۔

اسلامی تنظیم کے سربراہ کاعذر

بعد میں ان کے نتظم ہے میں نے عرض کیا کہ بھائی آپ اسلامی تنظیم کے سر براہ ہیں اورمسلمانوں کا اجتماع کر رہے ہیں، آپ میں اور غیرمسلموں میں کیا فرق ہے؟ تو اس نے تقریباً روتے ہوئے کہا کہ مولانا آپ سیسجھے کہ بیدوہ قوم ہے جس کو

اسلام ہے کوئی سروکارنہیں، ہم صرف اتنا جا ہتے ہیں کہ اس اجتماع کے ذریعہ کم از کم

اصائی نظبات (جد ۲۰۰

ان کا نام مسلمان برقرار ہے، یہ جماری ساری جد وجبد صرف اس حد تک ہے کہ ان کا نام مسلمان برقرار رہے اور یہ اپنے آپ کو مرتد نه بنالیں اس لیے جمیں یہ چیزیں برداشت کرنی پڑر بی بیں کیونکہ یہ وہ لوگ بیں کہ جن کے آباؤ اجداد بیبان آکر آباد

ہوئے تھے۔اوران کی اس نسل نے ہر چیز یہاں سے سیکھی ہے، تربیت یہاں کی ہے، ماحول یہاں کا ہے تو ہم اس کوفنیمت سیجھتے ہیں کدو دایے آپ کومسمان کہیں۔

سب سے بڑا مسئلہ اولا دکوسننچا لنے کا ہے

الحمداللة اب صورت حال بدل ربی ہے۔اب وہ بات نہیں ربی بیکن اس کے باوجوداب بھی بیشتر غیر مسلم ملکوں میں معاشرے کا سب سے بردا مسئلہ اولا دکہ سنجالنے کا ہے اولا دکسی اور طرف جا ربی ہے، ماں باپ کسی اور طرف جا رہے ہیں، یہ سب سے بردا مسئلہ ہے اس مسئلے کا کوئی حل اس کے سوانہیں ہے کہ مسلمان اپنے تعلیمی ادارے خود قائم کریں۔سری خرائی اس بات سے بیدا ہوتی ہے کہ مسلم اولا دکو جب تعلیم ولانے کا وقت آتا ہے تو ماں باپ اس پر تقریباً مجبور ہوتے ہیں کہ ایسے تعلیمی اداروں میں ان کو جیس جہاں کا ماحول، جہاں کی تعلیم ، جہاں کی تربیت، ہر چیز کا رنگ نے قبول کرتے ہیں اور اس کے نتیج میں وہ اپنے ماں باپ کوقعنہ یارینہ سجھتے ہیں۔

ہم الی سب کتابیں قابلِ صَبطی سجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کر جٹے باپ کو خطی سجھتے ہیں والدصاحب کی دوسیحتیں

اكبرم حوم نے كباتھا كه:

اس كاواحد حل ميتها كەمسلمان اپنغليمي ادارے خود قائم كريں مير بوالد

ماجد حضرت مولد نامفتی محمر شفیع صاحبٌ جب جنوبی افریقة تشریف لے گئے تھے قرآپ نے اینے ہر بیان میں ووضیحتوں پرز وردیا تھا۔

سلمان این تعلیمی ادارے قائم کریں

ایک نصیحت بیر کرتم این تعلیمی ادارے خود قائم کرواور تعلیمی ادارے ہے مراد مدرسہ بی نہیں ، بلکہ لیمی اداروں ہے مرادیہ ہے کہ مدارس میں عصری تعلیم کا بندوبست

کیا جائے۔آپ مدرے کتنے بھی قائم کرلیں لیکن معاشرے کا جتنا فیصد حصہ مدرسول میں آئے گا، یقیناً وہ اس تناسب ہے تم ہو گا جوعصر ک تعلیمی اداروں میں آر ہاہے، مبذا

مدارس کے قیام کے ساتھ عصری تعلیم کے ادار ہے مسلمانوں کو قائم کرنے کی حضرت والبد ماجدتا كيدفره ياكرت بتصح الممدلقداب جنوبي افريقه كے اندرايسے بہت ہے

ادارے قائم ہو چئے ہیں۔

اینی مادری زبان اوراُردوزبان کی حفاظت کریں

د ومری نفیحت می<sub>ه</sub> کی که جولوگ مندوستان ، پاکستان ، بنگله دلیش بر صغیر کے کسی بھی علاقے ہے یہاں منتقل ہوئے ہیں وہ خدا کے لیے اپنی ماوری زبان کو نہ چھوڑیں اوراینے بچول کو ، دری زبان اُردو ہو، یا گجراتی ہو، یا فاری یا جوبھی ان کی ، دری زبان

ہو،اس ہےاہیے بچوں کو وابستہ رکھیں اپنے گھروں کےاندراُردو بولئے کااہتمام کریں تا کہ وہ اُردو ہے وابستہ رہیں اور ابتد تہ رک وغوالی کا پیفشل وکرم ہے کہ اُردو زبان

عر لی زبان کے بعداسلا می علوم کے بارے میں سب سے زیادہ دولت مندز بان ہے یہاں تک کہوہ فاری زبان ہے بھی آ گے بڑھ گئے ہے،اب اً سراُردوز بان کے ساتھ نُی

نسل کارشتہ ٹوٹ گیا تو اتنے عظیم ورثے ہے وہ محروم ہوجائے گی ، میں بھی جب بھی اليي جڳھوں پر جاتا ہوں تو وہاں پر حضرت والدِ ماجد کی اس بات کی بیہ وصیت لوگوں تک پہنچا تا ہوں۔الحمد بند بعض جگہ اس کے اثر ات ظاہر ہور ہے ہیں ،بعض جگہ ابھی معاملہ رائے میں ہے، اللہ تبارک وقع لی اپنی رحمت سے اس کو تھیل تک پہنچا کس ۔ تو حیدالاسلام اسکول ہم سب کیلئے قابلِ فخر ہے تو حیدالاسلام اسکول کے بارے میں آج جومعلومات حاصل ہوئی ہیں ،الحمد ہنّدان کوئن کر دل باغ باغ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میخواب شرمندہُ تعبیر **فر مای**ا اور مولانا عبدالحميد صاحب نے جوتفصیلات بتائمیں ان سےمعلوم ہوتا ہے کہ الحمدلقد نہ صرف ہیر کہ اسلامی اسکول قائم ہوا، بلکہ ہیہ بات ہم سب کے لیے قابل فخر ہے کہ غیر مسلم ادارے اپنے معیار کو بلند کرنے کے لیے یہاں کے منتظمین کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ آ کران کے نظ م کو درست کریں اوران کے معیار کو بلند بنا کمیں ،اصل میں مسلمان کواپیا ہی ہونا جا ہے کہوہ اپنے قول میں ،اپنے قعل میں ،اپنے کر دار میں ،اپنی تعلیم میں غیرول کے <u>لیے</u>نموندہے۔ برصغير ميں اسلام كيے آيا؟ برُ صغیر(ہندوستان ، یا کستان) کے لوگ جو مسلمان ہیں، یبال اسلام کس طرح آیاہے؟ وہاں اسلام نہ حباد کے ذریعے آیا، نہ کتی تبلیغی جماعت کے ذریعے آیا، سب سے پہلی باراسلام کی روشنی جو برصغیر میں چیکی ہے وہ مالا بار کے علاقے میں چیکی جس کوآج کل کیرالا کہتے ہیں سب ہے پہلے مسلمان تا جروہ ن تجارت کی غرض ہے

پنچے تھے ،مقصودان کا تجارت تھا، وہ نہ جہاد کرنے کے لیے آئے تھے نہ براوِراست بلیغ کی نیت ہے آئے متھے، بلکہ تا جر کے طور پر آئے تھے، کیکن ان کے قول نے بعل نے ، ان کے کر دارنے ،ان کے اخلاق نے مجسم تبلیغ کا کام انجام دیا اور مالا بار کے لوگ ان کود مکی کرمسلمان ہوئے ،سب سے پہلے اسلام کی روشنی اس طرح پھیلی ہے۔ اصل بات تو یہ تھی ہم اینے آپ کو ایسا دکش ایسا معیاری بنا کیں کہ ہمارے ذ ریعے اسلام کی طرف رغبت اور کشش پیدا ہو۔ افسوں ہے کہ ہم اس کے اُلٹ جارہے ہیں۔ابھی میں کل ایک نومسلم کی کتاب پڑھ رہا تھا جس مین اس نے اپنے اسلام لانے کی داستان بیان کی ہے، اور اس میں اس نے کہا ہے کہ اسلام لانے کے راہتے میں بہت بڑی رکاوٹ ہیتھی کہ میں جب مسلمانوں کے اخلاق ،ایکے کر دار اور الحكيظر زعمل كود كجت تتما تو دل ميں ركاوٹ پيدا ہوتی تھی كدا گراسلام يہی ہے تو پھراييا تو ہمیں بنانہیں الیکن بعد میں اللہ نے گوفیق دی اور ذہن میں سے بات آئی کہ اسلام کو مسمانوں ہے بہجنے کے بجائے اسلام کواسلام ہے بمجھنا ہے، بہر حال اللہ نے اس کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دی۔ الله تعالیٰ کافضل وکرم ہے کہ بیا سکول ایک مثال بنا اور اسی طرز کے اور اسکول بھی مختلف علاقوں میں قائم کرنے کا ارادہ ہے اور بعض جنگہوں میں ہوبھی گئے ہیں تو پیہ بہت بی مسرّ ت کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت ہے اس میں مزید ترقی عطا فر ، ئے اوراس کودوسرے اسکولوں کے لیے ایک معیارا درمثال بنائے ۔ آمین ویلفیئر کا کام بہت اہم اورضروری ہے تیسراسب مسرّت سے کہ تو حیدالاسلام اسکول نے آگے بڑھ کر آج سے

مفیداقدام ہے،القد تبارک وتعالی اس میں برکت عطافر مائے۔آمین۔ہم لوگ جب پڑھنے لکھنے کا کام کرتے ہیں تو کسی حد تک محدود ہو کررہ جاتے ہیں اور دین کے جو

۔ دوسرے شعبے میں ان سے عافل ہوکر انہیں ہے دینوں کے ہاتھوں میں چیموڑ دیتے

ہیں،ان میں ایک بہت بڑا شعبہ و بیفیئر کا شعبہ ہے اس میں غریوں کی امداد بھی داخل ہے۔اس میں معاشرے کی ضروریات کی بھیل بھی داخل ہے، بیسارے کا م دین کے

> . کام میں ۔وہ دین جس کے بارے میں کہاجا تاہے:

الاسلام بضعة و سبعون شعبة اعلاها كلمة لا اله الا الله و ادنياها اماطة الاذي عن الطريق تواماطة الاذي عن الطريق .

وہ مرہ ہو ہیں ہے ہیں سی یعنع استعمال کے اس وہ جو محص انسانوں کو فائدہ پہنچا تا ہے اُسے نبی کریم ﷺ فر مایا ہے لینی کوئی بھی انسان ہو، جو محص انسانوں کو فائدہ پہنچا تا ہے اُسے نبی کریم ﷺ نے خیر الناس قرار دیا ہے 'نسط فدو الفنیة کیم''فر مایا کہا ہے گھرے ماحول کوصاف

ستقرار کھواورای میں بعض روایتوں میں اگلاجمله فرمایا''و لا تشبه و ابالیهو د''که

یہود یوں کے مراتھ مشاہبت اختیار نہ کر ولیعنی اس وقت یہودی لوگ گندے رہا کرتے تھے ان کے مکانات گندے ہوا کرتے تھے فر مایا کہ ان جیسے نہ بنو بلکدا۔ پنا مرکانات کو،

ا پنے ماحول کوصاف ستھرار کھو،ایسا گہتا ہے کہ جم اوگوں نے ان سب باتوں کو دین سے خارج کردیا ، تو ویلفیئر کا کام فلدح و بہبود کا کام ہے انسانی فلاح کا کام ہے ، میہ بڑی

عظیم خدمت ہے، عظیم عبادت ہے۔

مولا ناجامی کا فرمان

مولا نا عبدالرحمن ج می جن کی شرح ج می ہم لوگ پڑھا کرتے ہیں وہ فرماتے

يں:

ز نشیع و سجاده و دلق نیست طریقت بجز خدمتِ خلق نیست

كه طريقت ليني تصوف وسوك صرف تبييح بإره لينے اور مصلی بچھادیے ہے اور

پیٹا پرانالیاس بیٹنے سے حاصل نہیں ہوتا بکد طریقت بجز خدمتِ ختق نیست ،طریقت تو من سار

مخلوق کی خدمت کا نام ہے۔

### میرے شخ حضرت عارفی می کی ایک عجیب بات

میرے شیخ حضرت عار فی قدس انگد سرہ ایک عجیب بات فرمایا کرتے تھے، جو ہم سب کو یا در کھنی چ ہے۔ ہم سب کو یا در کھنی چ ہے۔ ابقد تعالی ہمیں عمل کی تو نیق عطا فرمائے فرمائے تھے کہ دنیا میں جینے منصب اور عبدے تیں لوگ ان کے پیچھیے بھا گئے تیں،مثلاً میں صدر بن جاؤں، دنیر اعظم بن جاؤں، کی جماعت کا صدر بن جاؤں، رہنما بن جاؤں، کیکن جاؤں، دنیر اعظم بن جاؤں، کی جماعت کا صدر بن جاؤں، رہنما بن جاؤں، کیکن

کام سرین، تو آپ کے سرمایا تھا کہ ، کی میں ایس ہیر میں بن طلبا کہ آج اللہ المیر میں بن طلبا کہ آج اللہ المیومنین :ول اورکل اسیرا کافرین بمول ،تو میہ منصب آپ اور جب تک وہ منصب ہے کہ نااپ افتار میں نہیں ، پر نہیں کب کری گھسک جائے اور جب تک وہ منصب ہے تو اس وقت تک کیا ہوگا؟ اس وقت تک میہ ہوگا کہ بہت ہے حسد کرنے والے حسد کریں گے کہ میہ بینچ گیا ، میں روگی ، اور بہت ہے کری سے اتار نے کی کوشش کریں

گے۔ ہرمنصب میں بیسب خطرات میں، تو حضرت فرماتے تھے کہ میں تم کوایک اپیا

منصب بتا تا ہوں، کہاس کا حاصل کرنا اپنے اختیار میں ہے جب چا ہو، حاصل کرلواور کر سے

رکھنا بھی اپنے اختیار میں ہے، کوئی تم ہے چھنے گانبیں اور تیسرا یہ کداس کے اوپر کوئی

حسد بھی نہیں کرے گا۔

خادم بن جاؤ

وہ عہد بیہ ہے کہ خادم بن جاؤ۔ خادم بنو، یہ جھوکہ تم خادم بنا کر پیدا کئے گئے ہو،

اپ والدین کی خدمت، اپ بھائی بہنوں کی خدمت، اپ بیوی بچول کی خدمت، اپ استادول کی خدمت، اپ خانوں کی خدمت، اپ ملک والوں کی خدمت۔ خدمت کے عنوان مختلف ہوتے ہیں تو بیر فورہ وم کا عہد الیا ہے کدا ہے خود اختیار کرلو اور بھی کوئی چھنے گانہیں کیونکہ خدمت اپ اختیار میں ہوا جاتی انہوں میں ہوادر نہوئی حسد کرے گا، تو ہورے حضرات اکا برجن کے ہم نام لیوا ہیں انہوں کے میکام کرکے دکھایا۔

حضرت مولا نامظفر حسين كاندهلوي كاواقعه

حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کا تدهلوی ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانازکریا صاحب کی دادی کے ناناہوتے تھے، بڑے زبردست عالم، بڑے زبردست محدث، حضرت شاہ اسحاق صاحب کے بھی کی حضرت شاہ محمد لیعقوب صاحب کے بھی کی حضرت شاہ محمد لیعقوب صاحب کے اجازت حاصل تھی، بڑے او نیچ درج کے عالم تھے، اور کا ندھلہ میں ان کے علم، تقوی، عباوت اور زہد کی شہرت تھی، پیدل سفر کرتے تھے، دبلی میں پڑھے، وبلی میں اس طرح تعلیم حاصل کی کہ جب دبلی میں رہے صرف روثی کھاتے تھے، مالن نہیں کھاتے تھے، اس لیے کہ وہاں کے دکاندار سالن میں آمچور ڈالیتے سالن نہیں کھاتے تھے، اس لیے کہ وہاں کے دکاندار سالن میں آمچور ڈالیتے سے آمچور آم کی کھٹائی ہوتی ہے۔ حضرت فرہاتے تھے کہ آموں کی بیج قبل بدوصلاح

(اصلاحی نظبت ہوتی ہے لہذاا گرچەنتونی سے كہ جب تك متعين طور يرمعلوم نه بوتو عام لوگوں كے لیے فتویٰ کی روسے تو جائز ہے لیکن تقویٰ ہے ہے کہ وہ سالن نہ کھایا جائے ، جس میں آ مچور ملا ہوا ہو،اوراس آمچور کی بیچ قبل بدوصلاح ہوئی ہےتو دہلی میں قیام کے دوران مجھی سالن نبیں کھایا صرف روٹی پراکتفا کرتے تھے،ایک مرتبہ کاندھلہ پیدل آ رہے تھے، دیکھا کہ ایک بوڑھا سا آ دمی کچھا پنا سامان لا دکر لیجا رہاہے، اور ایسا لگ رہا تھا کہاس کوسامان اٹھ نے ہے دفت ہور ہی ہے، تو حضرت مولا نامظفر حسین صاحبٌ نے سلام کیا اور کہا آپ کو سامان اُٹھانے میں دفت ہور ہی ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں سامان اُٹھالوں ، انہوں نے کہا سبحان ابتُد، وہ سارا بوجِم حضرت نے ایئے كنده برأ شاليا اور پيدل جلتے رہے، رائے ميں حضرت نے يو جھا كه بھي آپ کہاں جارہے ہیں؟ اس نے کہا کہ کا ندھلہ جار ہا ہوں۔ یو چھا کیوں جارہے ہو؟ کہا کہ وہاں ایک بڑے بزرگ ہیں ان کا نام مولانا مظفر حسین صاحب ہے ان کی زیارت کے لیے جارہا ہوں ، سنا ہے بڑے بزرگ ہیں آپ جانوانہیں؟ مولا نانے کہا میں جانتا ہوں اس نے کہا سا ہے کہ بڑے بزرگ ہیں ،حفرت نے کہا ہاں نمازتو بڑھ لیتے ہیں ، چلتے گئے یہاں تک کہ جب کا ندھلہ میں داخل ہوئے اور حفزت کولوگوں نے دیکھا، وہ لوگ حضرت کو پہچانتے تھے، وہ جلدی ہے آ گے آئے کہ حضرت نے بوجھ اُٹھایا ہوا ہے، وہ سامان ان سے لےلیا،اب وہ خص شرمندہ ہوااور ہاتھ جوڑنے لگا کہ خداکے لیے مجھےمعاف کردو،حضرت نے فر مایااس میں معانی کی کیابات ہے؟ آپ کو اُٹھانے میں تکلیف ہور ہی تھی میں نے اُٹھا لیا، اس میں معافی کی کیا بات ہے آ کچی (اصدائی نظبات)

خدمت کرنے کا موقع مل گیا، بہر حال ؛ بمارے بزرگ کسی چیز سے غافل نہیں تھے۔

ت مفتی محرشفیع صاحب گاایک واقعہ میرے والیہ ماجدقدس انتدمرہ ،انتدتعالی ان کے درجات بلندفر مائے ،حضرت تھانویؓ کی خدمت میں تھانہ جنون جایا کرتے تھے ایک مرتبدریل ہے اُترے، تھانہ بھون ، جھونا سااشیشن تھا ، رات کا وقت تھ ، تو دیکھا کہا <u>ی</u>ک فیملی کےلوگ بھی اُتر ے ہیں وہ بھی حضرت کے بیباں جانے والے تھے اور ان کے پاس کافی سامان تھا تو وہ یکاررے شیخ قلی قلی ہیعنی کسی قلی کوآ واز دےرہے تھے جوسا مان اُٹھائے ،ا تفاق سے رات کا وقت تنی و ہاں کو کی قلی موجو دنہیں تھا ،حضرت والدصاحب نے دیکھ کہ پریشان ہورہے ہیں تو آپ نے اپنا ممامة قلیوں کی طرح سر پر باندھااوران کے باس آ کر کہا فرمائے کیاسامان ہے؟ میسامان ہے اُٹھ ؤ۔ کتنے بیسےاو گے؟ فرمایا جوآپ کی مرضی ہو ديدينا، ميه كهدكر وه سارا سامان سرير أثفا كرخانقا ؤقفا ند كيمون تك پنجي يا\_پهونيجا كر وہاں سے غائب ہو گئے ۔اگلے دن وہ صاحب جو فیملی کولیکر آئے تھے،حضرت تھا نو ک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہوکر کہا کہ حضرت آپ کی کرامت ظاہر ہوگئی، حضرت نے کہا کیا کرامت؟ انہوں نے سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح میں رات کے وقت آیا،ایساسامان تھا پیتنہیں اللہ نے کوئی فرشتہ بھیج دیا وہ میراسامان بہنجا کر چلا گیا اور میے دینے کا وقت آیا تو وہ غائب ہوگیا۔حفرت والدصاحب سب پچھ تن رہے تھاس آ دی کو پیتنہیں تھا کہ س نے بیکام کیا تھا اور حضرت تھ نو کی کو بھی پیتنہیں تھا۔ بیرواقعہ جارے والد ما جدنے جمعیں شرم دلانے کے لیے سنایا تھا۔

تو خدمتِ خلق اورخادم کامنصب ایسا ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ اپنے اختیار کا ہے۔ کوئی اس کو چھینے گانہیں ، کوئی اس پر نظر نہیں لگائے گا، کوئی تم سے حسد نہیں کر ریگا، بس خادم تا درجاد کوئی اس کر چھیئے گانہیں ، کوئی اس پر نظر نہیں لگائے گا، کوئی تم سے حسد نہیں کر ریگا، بس

خادم بن جاو ٔ سارے بکھیڑے مخدوم بنے میں ہیں،خادم بن گئے تو کوئی جھٹز انہیں۔ ز تشہیع و سجادہ و دلق نیست

طريقت بجز فدمتِ خلق نيست

یہ پہلوالیا ہے کہ ہم نے چونکہ اسے جھوڑا ہوا ہے،اس لیے اسے غیروں نے اختیار کرلیا،عیسائی مشینریوں کو دیکھو کہ وہ اس خدمت خلق کے ذریعے اپنے باطل کو پھیلاتی ہیں اور ہم اس کے ذریعہ اپنے حق کو پھیلا کتے ہیں،اس واسطے بیرو میفیئر کا جو

كام شروع مور باب يه براي ان والقدم رك كام ب-

### خدمت خلق کے کام میں نیت کیا ہونی جا ہے؟

اس کام میں نیت بید کھے کہ ہم مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے بیکام کررہ ہیں اور مخلوق کی خدمت ان سے شکر بیرہ صل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی خدمت ان سے شکر بیرہ صل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ لا نوید منکم جزآءً و لا مشکوراً "یعن" ہم تو تہ ہیں صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کھلارہے ہیں۔ ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ کوئی شکریہ '۔ (سرة ارنیان ۱۰۰) اس نیت کے ساتھ بیاکام ہوگا تو انشاء اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکات ظاہر فرما کیں گئے۔

ابک گذارش

البنة صرف اتني گزارش ہے اورالحمد للدوہ پہلے ہی ہے مڈنظر ہے کہ اس قتم کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں، ان میں بعض اوقات ایسے مراحل بھی آ جاتے ہیں، جہال آ دی پٹری ہے اُتر نے لگتا ہے جس سے تحفظ کا راستہ یہ ہے کہ اس قسم کے جتنے بھی کا م ہوں ندہ ءکرام کی نگرانی میں ہوں۔علاء کرام کی سر پریتی اوران کی رہنمائی میں ہول تا كەكسى جگەكسى موقع برنلط رائتے برند برخ جاكبى بعض اوقات ايك غيرمحسوس تبديلى ہوتی ہے کیکن اس کے اثر ات بڑے دوررس ہوتے ہیں ،میرے والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جہاںٹرین کی پٹڑی راستہ بدلتی ہےتو اس جگہ دونوں لائنوں کے درمیان فاصله بهبة تهوژا بهوتا ہے، کیکن جنب وہ دور چلا جاتا ہے تو فی صلہ ہزاروں میل کا ہموجاتا ہے تھے راستہ بررہنے کا طریقتہ ہیہے کہ جو پچھے ہووہ شریعت کے دائر ہیں ہواور علی نے کرام کی مشاورت ،ان کی رہنمائی اوران کی سر **برتی میں** ہو۔ الله تارك وتعالى الي فضل وكرم ساي بي رحمت ساس كام ميس بركت عطافر مائ ، ترتی عطافر مائے ،اس کام کے کرنے والوں میں صدق واخلاص بیدافرمائے اوراس کا فائده أمّت كويه بيائے \_ آمين ثم آمين

و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العلمين

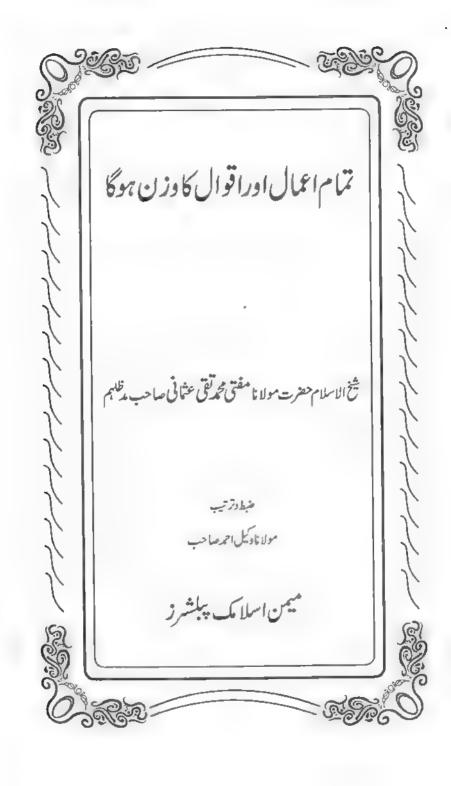

مقام خطاب : درس گاه دورهٔ عدیث (جامعددارالعلوم کرایگا)

وتت نطاب : • ارجون، بروز اتوار

اصلاحی خطبات : جلدنمبر ۲۰

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَتَدِوً عَلَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى اللَّهُمَّ مَلِ اللَّهُمَّ مَلَى اللَّهُمَّ مَلَى اللَّهُمَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى عَلَى عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللْعَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى

يم التدارحن الرحيم

# تمام اعمال اوراقوال كاوزن موگا

امام بخارى رحمة القدعليه كاايك اجم بيغام

الحسمة لله ربّ العلمين والصلوة والسلام على سيّدنا ومولانا محسمة وخاتم البيّين وعلى آله واصحابه اجمعين وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين. امّا بعد!

تمهيدي كلمات

میں المحد نشہ جامعہ دار العلوم کرا ہی ہور ہا ہے اور اس میں المحد نشہ جامعہ دار العلوم کرا جی سے جارہ ہے اور اس میں المحد نشہ جامعہ دار العلوم کرا جی کے جارہ و سے زا کہ طلب، دورہ حدیث کی تعلیم کی تحمیل کررہے ہیں اور اس کے ساتھ المحمد لند مدرسة البنات میں تقریباً چھتیں طالبات دونوں کا مشترک درس ہے اس میں شریک ہیں چنا نچہ آج کا مید درس بنین اور بنات دونوں کا مشترک درس ہے اس لئے مدرسة البنات میں ہماری جو ہونہار طالبات دورہ حدیث کی تحمیل کر دہی ہیں ان

ہے بھی درخواست ہے کہ وہ اپنی کتا ہیں کھول کرسا ہنے رکھیں اوراس درس میں وہ بھی كتاب التوحيد سيح بخارى كے آخر ميں كيوں ہے؟ یسیح بخاری کا آخری باب ہے جوامام بخاری رحمة الله علیہ نے اپنی عادت کے موافق قرآن کریم کی اس آیت کے عنوان سے مقرر فر مایا ہے: وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ( عران) اور سی سی بخاری کا بھی آخری باب ہے اور بخاری شریف کی آخری کتاب، کتاب التوحید بھی اس باب برختم ہورہی ہے، اور اہام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی كتاب كوكتاب التوحيد برختم فرمايا ، توحيدا يمانيات كاسب سے اجم عقيدہ ہے ال لئے بظاهر كماب التوحيد، كماب اله يمان كاجز بهونا حياسية تقى ، كيونَمه امام بخارى رحمة الله عليه نے بدءالوجی کے بعد کتاب الا بمان قائم فر مائی ہےاوراس میں ایمانیات کو بیان فر مایا ہے، بظاہراس کتاب کو کتاب الایمان کا جزء ہونا جا ہے تھالیکن امام بنی رمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بچیب ترتیب رکھی ہے کہ کتاب الائمان کو بالکل شروع میں لے کرآئے ہیں اور کتاب التو حید کوسب ہے آخر میں ذکر کیا ہے، اس کی ایک وجہ تو یہ ہوسکتی ہے اور یہ دجہ شارحین کی طرف ہے بیان بھی کی گئی ہے کہ بیا شارہ ہے اس بات کی طرف کہ

ایک مؤمن کی ایمانی زندگی کا آغاز بھی کلمہ تو حیدے ہوتا ہے بہی وجہ ہے کہ بچہ جونہی معمد مشرحہ آت ماہ میں ترین کے کا مسرونان میں اترین میں کا میں

پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے جس میں سے کلم ت

ا ہوتے ہیں:

اَشُهَدُ اَنُ لَا إِلٰهَ إِلَّااللَّهُ وَأَشُهَدُأَنَّ مُحَمَّدُارَّسُولُ اللَّهِ

سیایمان کا پہلانتے ہے جواسکے قلب میں اتاراجا تا ہے، اس طرح ایک مؤمن کی زندگی کی انتہا بھی کی زندگی کی انتہا بھی

كلمة وحيدلا الدالا القد پر بوتی ہے اور بدجو حدیث پاک میں فر مایا گیا كه:

من كان آخر كلامه لااله إلَّا اللَّهُ دخل الجنة

جس کا آخری کلام لا الدالا امتد بهوه جنت میں داخل بهوگا ،اس سے مراد صرف لا الدالا امتد کا کلمہ بی نبیس ہے بلکہ ہروہ کلمہ مراد ہے جوالند تعالیٰ کے ذکر پر مشتمل ہو، یہی وجد ہے کہ آنخضرت صلی الندعذیہ وسلم کا آخری کلمہ لا الدالا الثدنبیس تھا بلکہ:

اللهم الرفيق الاعلى

تھا،اس لئے امام بخاری رحمة القدعليہ في اپني كتاب كا آخرى كلام اى لا الدالا القد كو قرار ديا اوراس لئے كتاب التوحيد بالكل آخر ميں لائے۔

التدكوفرارد يا وراس كے كتاب التوحيد بالكل آخر بيل لائے۔

ليكن اس كى ايك وجه اور بھى جو عتى ہے اور وہ يه كه كتاب التوحيد بيل امام بخارى رحمة التدعيه نے ايمانيات كے سلبى پہلوكو ذكر فرمايا ہے يعنی جن لوگوں نے ايمانيات كے سلبى پہلوكو ذكر فرمايا ہے يعنی جن لوگوں نے ايمان كى تشر كئ بين غلط اور گمراى كے راستے اختيار كئے شے اور صحيح راستے سے ہث ايمان كى تشر ان فرقوں كى تر ديداس كتاب بيل كى تى ہے، اى لئے اس كتاب كا دوسرا كئے شے ان فرقوں كى تر ديداس كتاب بيل ورائى بيل بيل اور اسى برائى كتاب الروعلى الحجميہ " بھى ہے، تو امام بخارى رحمة الله عليه باطل فرقوں كى تر ديد سے لئے كتاب التوحيد آخر بيل لائے بيل اور اسى برائى كتاب فتم كى ہے، اس سے پچھ ميد خيال ہوتا ہے كہ امام بخارى رحمة الله عليه بالا يمان سے ليكھ

الاعتصام با مکتاب والسنة تک پوری کتاب میں دین کا پورا ضاصه نبی کریم سرور دوعالم صلی الته علیه وسلم کی احادیث کی شکل میں بیان فرمادیا، اس مین ایمانیات بھی آ گئے، اس میں احکام بھی آ گئے اس میں معاشرت اور اخس ق بھی آ گئے اس میں معاشرت اور اخس ق بھی آ گئے ، یہ ساری چیزیں مثبت انداز میں بیان فرمانے کے بعد پھر آخر میں باطل فرقوں کے لئے بیکت بی تا کہ فرمائی۔

## باطل کی تر دید کا بہترین طریقه

ميرے والد ماجد حضرت مولا نامنتی محمر شفیع صاحب قدس ابتد تعالیٰ سرؤ بكمثرت بيه بات بيان فرمايا كرتے ہتے كه باطل كى تر ديد كا بهترين طريقه بيہ كەخق كو واضح طوریر بیان کر کے اس بڑمل کر کے دکھاؤ اور جب مثبت انداز میں حق کی تبلیغ کرو گے،اور مثبت انداز میں حق برعمل کر کے دکھاؤ گئے تو اس سے بطل خود بخو دمٹ جائے گاادراس کی مثال به دیا کرتے ہتھے کہا گرکسی جُندا ندھیرا پھیلا ہوا ہوتو اس کا ملاج بیہ نہیں ہے کہ کوئی آ دی اندھیر ہے ہے خاہ ف اٹھ لے کراس اندھیر ہے کوزائل کرنے کی فكركرے بىكەاندىيىر ئے كاعلاج بەپ كەدبارانىك چراغ جلادياج ئے ، چراغ جلے گا تو اندهیرا خود بخو د دور بوجائے گاء تو امام بخاری رحمة ابند عبیہ نے جینے ابواب بیان فرمائے میں وہ سارے کے سارے بدایت کے جراغ میں ،عقائد میں مجھی ،احکام میں بھی . معاشرت میں بھی ،عبوات مین بھی ، اخداق میں بھی ، الغرض زندگی کے ہریبلو میں نبی کریم صلی امتد عدید وسلم کی تعییمات بیان فرمادیں تو اس ہے باطن نظریات کی تر دید خود بخو د بهوگئی ،تو آخر میں نتیجہ بیز گا یہ کیہ بیساری مثبت باتیں جو بیوان کی گئی میں آدی ان کومضبوطی کے ساتھ پکڑے،اس کے نتیج میں باطل فرقوں اور باطل افکار کی خود بخو در دید بوج تی ہے،اس وجہ امام بخاری رحمۃ انشعلیہ نے اس کتاب کوسب سے آخر میں ذکر فرہ یا،اوراس آخری کتاب کاعنوان 'و نسضع المد موازین القسط لیوم القیامة '' قائم فرما کروزن انگال کے سلسلے میں جو گمراہیاں بعض باطل فرقوں نے کیسیلائی تھیں کہ اعمال کا وزن نہیں ہوگا،جیسا کے معتز لے کا خیال تھا انکی بھی تروید ہوگئ۔

علامها نورشاه تشميري رحمته الله عليه كاايك معمول

. لیکن اگرغور کیا جائے تو اہام بخاری رحمتہ ابندعلیہ کے مدارک میہ ہیں کہ ان کی کتاب کے اختیام برعموماً حدیث کی تعلیم کی پھیل ہوتی ہے اوراس باب کی آخری حدیث کو پڑھ لینے کے بعد آ دمی ضا بلہ کی تحصیل حدیث کی پھیل کر لیتا ہے، اور میں نے اپنے والد ماجد رحمتہ القد معیہ ہے ہ ( اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فر مائے ) کہ امام العصر حضرت مولا نا سيدانورشاه صحب تشميري رحمته انتدعليه جب بيد باب يره ها کرتے تنے اور آخری حدیث کے در*س کے بعد جب کتاب بند کرتے تن*ے <del>و</del> طلباء ہے فرمات: کیربا بلین ( «مغرت کاپیے تکلفی کاانداز خصاب تھ جوطلبہے خطاب کرتے ہوئ فر مایا کرتے تھے ) جاؤ تہمیں مواوی بنا دیا، یعنی اس حدیث کے بڑھ لینے کے بعدابتم مولوي بن سيء ابتم عالم كها وُ صحيح ، المدتبارك وتعالى في اس تاب كوييا امتیاز عطا ءفر ما یا ہے کہ جب طالب علم اس کو بیڑھ لیتنا ہے تو پھراس کو عالم اورمولوی سمجھا جاتا ہے اور وہ ضابطہ کی حالب علمی ہے بکل کر عملی زندگی میں دہ خل ہوجاتا ہے،ضایح كى طالب على تو در حقيقت مرت دم تك ختم نبيس بوتى "اطلبوا العلم من المهد الى

#### امام بخارى رحمة الله عليه كاليغام

وہ پیغام ہیہ ہے کہ ابتم عملی زندگی میں داخل ہورہے ہو، اس میں داخل ہوتے وقت اس بات کو فراموش نہ کرنا کہ تمہارے ایک ایک عمل اور ایک ایک قول کو اللہ تبارک وتعالیٰ کے ہاں تولا جائے گا:

وان اعمال بني آدم و قولهم يوزن

فرمایا که:

ونضع الموازين القسط ليوم القيامة

ہم قیامت کے دن انصاف کے لئے تر از وقائم کریں گے،اللہ تبارک وتعالیٰ

نے میاعلان فرمادیا ہے اور سورہ زلزال میں میاسی فرمادیا کہ:

فَمَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اور آپ نے حدیث میں پڑھا ہوگا کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی التدعليه وسلم ف ال آیت کریمہ کے بارے میں فر مایا کہ:

هذه الآية الجامعة الفاذة

یہ ایک ایسی جامع آیت ہے کہ جومنفرد ہے اس میں املہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کریہ بات بیان کردی کہ تمہارے ہر ہر قول و فعل کو تولا جائے گا اور ذرّہ ہرا ہر اگر کوئی ٹیکی کسی نے کی ہوگی تو وہ بھی انسان دیکھ لے گا اور ذرّہ ہرا ہرا گر کوئی ہرائی کسی نے کی ہوگی تو اس کو بھی و ہاں ج کردیکھ لے گا۔

على بحش يبيں رہ جائيں گي

جہ ں تک علمی بحثوں کا تعلق ہے کہ میزان عمل میں اعمال تو لے جا کمیں گے؟ یا افراد تو لے جا کئیں گے؟ یا افراد تو لے جا کئیے؟ اوراع راض کو تو لا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یہ ساری بحثیں سبیں رہ جا کمیں گی، ان کے بارے میں نہ تو قبر میں سوال ہوگا نہ آخرت میں سوال ہوگا نہ آخرت میں سوال ہوگا لئہ آخرت میں سوال ہوگا لئہ آخرت میں سوال ہوگا لئہ تاہم خاری رحمۃ اللہ علیہ توجہ دلا نا چا ہے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنی عملی زندگی میں داخل ہونے کے بعد خدا کے لئے اس بات کا ہم وقت مراقبہ رکھوکہ تمہارے اعمال اور اقوال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو لا جائے گا، کہی ہے وہ پیغام جوامام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے آخر میں ہمیں اور آ ہے کو دینا

ع ج بي

اعمال میں وزن کیسے بیدا ہوتا ہے؟

اوربعض بزرگوں نے فرمایا کہاہ م بخاری رحمۃ اللّٰہ علیہ نے وزن اٹلال کا باب آخر میں قائم کر کے یقعلیم دی ہے کہا ہے اٹمال میں وزن پیدا کرنے کی کوشش کرو، (صد ٢٠ مدائي نظبات

تمہارے برعمل کا اللہ تبارک وقعل کے ہاں وزن ہونا ضروری ہے اور اس کے لئے برزگوں نے فرمایا کہ ذبانِ حال نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیفر مار بہتری کہا گریہ معلوم کرنا ہو کہ اعمال میں وزن کیسے بیدا ہوتا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ میری کتاب کی سب ہے کہا حدیث بیتی دیث ہے گئے۔ کہ میری کتاب کی سب ہے کہا حدیث بیتی دیث ہے گئے۔ کہ میری کتاب کی سب ہے کہا حدیث بیتی د

انما الأعمال بالنيات وانمالامرء مانوي

کہ اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے اور ہر انسان کو وہ ملے گا جس کی اس نے نیت کی لیعنی اخلاص عمل ایک ایس چیز ہے جوانسان کے اعمال میں وزن پیدا کرتی ہے،
عمل بظاہر دیکھنے میں کتنا ہی چیموہ سا کیول نہ ہولیکن اگر وہ خلاصة القدت کی رضا
کیلئے کیا گیا ہے تو پھر القد تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا وزن ہوتا ہے اور عمل خواہ کتنا بھی
ہڑا ہو، خدانہ کرے اگر اس میں اخاص نہ ہوتو وہ ہے وزن ہوجا تا ہے۔

#### حضرت نتنخ الحديث رحمة الله عليه كاايك واقعه

مجھے یادآ یا کہ حضرت شخ الحدیث مولا نامحمدز کر یاصا حب سہار نپوری قدس سرہ اللہ تعوالی ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ آمین ) انہوں نے اپنی آپ بیتی میں اپنا ایک قصد مکھا ہے دہ فرمائے ہیں کہ غیر منتسم ہندوستان میں ایک بہت مشہور جماعت ہوا کر تی تھی جماعت الحرار، اس کے سر براہ حضرت مولا نا حبیب الرحمٰن صاحب شے جو سیداں حرار کہلاتے ہے، بڑے زبردست خطیب بھی ہتے اور سوسی میدان میں ان ک بری جدو جبد بھی تھی ہور کے سے جدو جبد آزادی کا حدوج جبد بھی تا دو کہ کا جدو جبد آزادی کا کھی انہوں نے اپنی یا ہوا تھی، گر حسنرے شخ الحدیث عداحب رحمۃ ابلد عدید بڑھنے علم انہوں نے اپنی یا ہوا تھی، گر حسنرے شخ الحدیث عداحب رحمۃ ابلد عدید بڑھنے

اورا منّد کے رسول کا پیغ م پہنچانے والوں کی تنقیص کرتے ہیں توان کو مدرسہ کے اندر آنا ہی نہیں جاہئے ،اس طرح کی چوٹیس ہوا کرتی تھیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب مجھی

ے،ان لوگوں کا مدرے کی روثی کھانا حرام ہے، یہ لیڈری کرتے پھرتے ہیں اوراللہ

ایک جگہ بیڑھ جاتے تو بیٹھ کرخوش طبعی بھی کرلیا کرتے تھے۔

فر مایا کہ بعد میں حضرت مولا تا حبیب الرحمن صاحب کو امتد تعالیٰ نے حضرت رائے بوری رحمۃ امتد عدیہ کی خدمت میں حاضری کی توفیق دی تو ایک مرتبہ وہ رائے بور جائے ہور جائے ہوں تم اس کا جواب ایک ہفتے تک دیکھومولوی صاحب! میں تم ہے ایک سوال کرتا ہوں تم اس کا جواب ایک ہفتے تک سوچتے رہنا اور اس کے بعد جب میں ایک ہفتے کے بعد والیس آؤں تو جواب دینا، بوچھا کیا سوال ہے؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو بوجھا کیا سوال ہے؟ سوال ہے جس کہ یہ تصوف کیا بلا ہے؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو حضرت فر ماتے میں کہ میں نے جواب میں کہا کہ اس کیلئے ایک ہفتہ انتظار کی ضرورت نہیں، میں اہمی اس کا جواب دید بتا ہوں اور آپ اس پر ایک ہفتہ تک سوچتے رہنا اگر نہیں، میں اہمی اس کا جواب دید بتا ہوں اور آپ اس پر ایک ہفتہ تک سوچتے رہنا اگر کوئی اعتراض ہوتو بھرواپس آگر مجھے بتا دینا، بوچھا کیا حقیقت ہے؟

تصوف كي حقيقت؟

فرمایا تصوف کی حقیقت ہے تھی نیت، تصوف کا آنا زھی نیت سے ہوتا ہے اور

اختيام :

#### أنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَانَّكَ تَرَاهُ

پرہوتا ہے، یہ جمعہ میں نے ان سے کہد دیا اور وہ چلے گئے، ایک ہفتے کے بعد واپس آئے تو آگر مجھے نہتم سے محبت ہے نہ واپس آئے تو آگر مجھے نہتم سے محبت ہے نہ کو تی عقیدت ہے، حضرت فر ماتے ہیں کہ میں عرض کیا ''علی باز القیاس'' بھر کہا کہ باوجود محبت اور عقیدت نہ ہونے کہتم نے جو جواب دیا تھا میں اس پر ایک ہفتہ سوچتا ہا وجود محبت اور عقیدت نہ ہونے کہتم نے جو جواب دیا تھا میں اس پر ایک ہفتہ سوچتا

اصلاتی نظیرت (۹۳ )

رہا، پہلے جب میں نے سوال کیا تھا یہ سوچا تھا کہ اگرتم نے یہ جواب دیا تو اس پر سہ
اعتر اض کروں گا، یہ جواب دیا تو اس پر بیاعتر اض کروں گالیکن تم نے ایک ایسی بات
کہددی کہ اس پر میں پورا ہفتہ سوچتار ہا مرکوئی اعتر اض سجھ میں نہیں آیا، میں نے کہا کہ
سری زندگی سوچتے رہو گے تب بھی اعتر اض سجھ میں نہیں آئے گا،تصوف کی حقیقت

اصل میں یہی ہے کہ سے نیت ہے اس کا آغاز ہوتا ہے اور:

أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَانَّكَ تَرَاهُ

(الله کی بندگی کرواس طرح جبیهاتم اسکود کھے دہے ہو) پراسکی تکمیل ہوتی ہے تو

وإلفظول ميل حضرت نے ابور ہے تصوف اور تز كيد كا خلاصه بيان فرما ديا۔

#### دین نام ہےزاویۂ نگاہ کے بدل لینے کا

ہمارے حضرت والاحضرت عارفی قدس الند تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ ارے بھئی! دین نام ہے زاویۂ نگاہ کے بدل لینے کا، ایک زاویۂ نگاہ اپنی نفسانی خواہشات کے لئے چلاآ رہاتھا،اس کو بدل کرلٹہیت کی طرف لے گئے اور اللّہ تبارک و

تعانی کے لئے اخلاص پیدا کرلیا تو بظ ہروہ کمل دنیا کا نظر آر ہاتھا، وی ممل تقیح نیت کے

ذر لیع دین کائمل بن جاتا ہے، اور ای کے ذریعے اعمال میں وزن ہیراہوتا ہے۔

بهره ل؛ يبال بات آئن ہے اسلئے اسے کمل کردوں کہ آپ بیتی میں حضرت

نے لکھا ہے کہ بعد میں مول نا حبیب الرحمٰن صاحب سے الجھے تعلقات ہوئے اور ان کے ساتھ محبت اور احرّ ام کا رشتہ بھی پیدا ہوا، حضرت رائے بوری سے وہ جا کر بیعت

بھی ہوئے اور فرمایا کہ میں اپنے تمام بیٹوں کوآپ کی تربیت میں دینا جا ہتا ہوں۔

امدائ نظبت و حفرت مولا نا ذکر یا صاحب رحمته الله علیه نے چند شرطیس لگا کیں ، ایک شرط تو یہ ہے کہ جب تک میرے پاس رہیں گے اخبار نہیں پڑھیں گے ، اخبار نہیں ہو ھیں گے ، اخبار ہیں ہو تک موت ہے ، دوسری شرط یہ ہے کہ کسی جلے میں نہیں ہو تمیں گے ، چاہوں آپ کی تقریر والا جلسہ ہو ، اس میں نہیں جا تمیں گے ، انہوں نے بڑی خوش دلی ہے ان شرطوں کو قبول کیا ، اور کہا کہ میں سب شرطیس مانتا ہوں ، اور پھر سب بچوں کومیری تربیت میں رکھا ، اور ان بچوں نے بھی یہ شرطیس پوری کر جات میں رکھا ، اور ان بچوں نے بھی یہ شرطیس پوری کر کے دکھا کمیں کہ نہ اخبار بڑ ھا اور نہ بھی کسی جلسہ میں شرکیک ہوئے اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے پھران کو سم اور تزکیہ کے استبار ہے اونچا مقام عطاء فر مایا۔

خلق حسن اور خُلق حسن کی وضاحت

ایک حدیث آپ نے ترمذی شریف میں پڑھی ہوگی جس میں نبی کریم سروروو عالم صلی انڈ عذیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:

اِنَّ اَثُقَلَ شَيْ وُّضِعَ فِي الْمِيُزَانِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ اَلْحُلُقُ الْحَسَنُ كەسب سے وزن دار چیز جو قیامت كے دن بندے كے ترازو میں رکھی ا چائے گی وہ خلق حسن ہے۔

یباں خلق حسن سے مرادیہ ظاہری اخلاق نہیں ہیں کہ ایک دوسرے سے طلتے ہوئے فاہری اخلاق نہیں ہیں کہ ایک دوسرے سے طلتے ہوئے فاہری طور پرجس کا ہم مظاہرہ کر لیتے ہیں لیتن ذرامسکرا کرٹل لیئے ، چاہے اندر بغض ہو،عناد ہو،حسد ہو،کین جب ملاقات کی تومسکراتے ہوئے چبرے سے ملاقات کرلی اس کو عام طور سے اچھے اخلاق کہا جاتا ہے، (اور آج کی دنیا ہیں اس کے او پر

کتابیں بھی چھی ہوئی ہیں کی کس طرح لوگوں کے دلوں پر تمہارے اخلاق حسنہ کا رعب پڑے اس کے لئے کتابیں لوگوں نے چھاپ رکھی ہیں) پرحقیقت میں خلق حسن

نہیں ہے،اگر دل میں کینہ بھرا ہوا ہے، بغض بھرا ہوا ہے، حسد بھرا ہوا ہے اور کوئی شخص ظاہری اعتبار ہے مسکرا کرمل رہا ہے تو بیفُلق حسن نہیں ہے، بیفُلق سی ہے بیا یک طرح

کی منافقت ہے۔

خلق حسن پچھاور ہی چیز ہے اور اس کی تھوڑی می وضاحت یہ ہے کی انسان کے سرے لے کر پاؤل تک مختلف اعضاء ہیں، جومختلف کا م کرتے ہیں، جیسے آئکھیں،

ناک، کان، زبان، چبرہ وغیرہ، ان کا نام تو ہے خَلق اور ایک انسان کے باطن میں چیبی ہوئی صفات ہیں ان کا نام ہے خُلق، خاہری اعضاء کا نام خَلق ہے اور باطنی خواہشات

وجذبات کا نام خُلق ہے اور آپ نے سے صدیث پڑھی ہوگی کہ جب آ دمی آئینہ و یکھے تو

دعا پڑھے کہ:

ٱللَّهُمَّ حَسَّنُتَ خَلُقِي فَأَحْسِنُ خُلُقِي

اے اللہ! آپ نے میری ظاہری شکل وصورت اچھی بنائی ہے تو اے اللہ! میرے خُلق کو بھی اچھا بنا دیجئے ،ظاہری حسن بھی مطلوب ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و

كرم سے يدحن برانسان كوحاصل ہے:

لَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقُوِيُمٍ

کین اس کے ساتھ ساتھ اپنے اندرخُلق حسن پیدا کرنے کی کوشش کرنی

چاہئے۔ کسی بھی آ دی کی ظاہری خوبصورتی اس کے اعضاء کے اعتدال اور تناسب کا

(املاتی نظیرت) ۱۹۳۰ (جلد ۲۰

نام ہے، ایک آ دمی حسین اس وقت کہلائے گا جبکہ مثلاً نہ بہت لمبا ہونہ بہت بستہ قد ہو،

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیاہے کہ:

لَمْ يَكُنُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالطَّوِيُلِ الْمُمَغَّظِ وَ بِالْقَصِيْرِ الْمُتَوَدِدِ

اگرکوئی آدمی معمول ہے زیادہ لمبا ہے اس کے دیگر اعضاء کتنے ہی خوبصورت ہوں لیکن لمبا ہونے کی وجہ ہے وہ خوبصورت نہیں کہلائے گا، ای طرح اگر کسی کا قد بہت چھوٹا ہے تو وہ بھی خوبصورت نہیں کہلائے گا، کسی کی نا ک ضرورت ہے زیادہ لمبی ہوگئی ہے اور باقی اعضاء نھیک ہیں تو اس وجہ ہے بھی اس کا حسن ختم ہوجائے گا، علی ہٰذا القیاس سر ہے لیکر پاوُں تک تمام اعضاء میں اعتدال ہو، تو اس کا نام ہے خلق حسن ، خواہشات میں کوخوبصورتی ہے تعبیر کیا جاتا ہے ، جس طرح خلق حسن اعتدال اور تو از ن کا نام ہے اس کا طرح بطنی اخابی ہیں بھی خلق حسن اسکو کہا جائے گا کہا تی کے جذبات ، خواہشات ، اس طرح بطنی اخابی اور تو از ن کے ساتھ ہوں ان میں افراط و تفریط نہ ہو۔

غصهاعتدال ميں ہوتو خُلق حسن ورنه خُلق سئی

مثلاً غصدانسان کی ایک باطنی کیفیت ہے، وہ اگر حداعتدال سے بڑھ جائے تو بی خُلق ٹی ہے اور اگر اعتدال سے گھٹ جائے کہ جس جگہ غصہ آنا چاہئے وہاں پر بھی نہیں آر ہاتو پر بھی خُلق ٹی ہے، میرے والد ماجد قدس اللہ سرۂ ایک صاحب کا واقعہ سنایا کرتے تھے جو بڑے او نچے درجے کے افسر تھے، انہوں نے اپنا ایک نظام زندگ بنا رکھا تھا کہ فلاں وقت سوئیں گے، فلاں وقت اٹھیں گے، فلاں وقت کھانا کھا ئیں گے، فلاں وفت یانی پہیں گے، فلاں وفت گھر والوں ہے میں گے، ان سب کا مول کیلئے انہوں نے اپناایک نظام، بنارکھا تھا،انہوں نے جووفت جس کام کے لئے مقرر کیا ہوا تھااس وقت کے بارے میں کہتے ہتھے کہ میں'' ضالطے'' میں اس حالت میں پیہ کام کرریاہوں تو والدصاحب رحمۃ القدعلیہ فرماتے تھے کہان کے بارے میں بیہ قصہ مشہورتھا کہایک مرتبہ می کوونت مقررے پہلے بیدار ہو گئے مثلاً سات بجے کا وقت تھا اٹھنے کا، چھر بجے اٹھ گئے ،اب اگر چہ نینزنہیں آر بی تھی ،لیکن ضابطہ میں وہ سور ہے تھے ، کیونکہ ضابطے کے فاسے وہ ان کے سونے کا وقت تھا، اس حالت میں ایک بندرا گیا، اوران کا ہیٹ! ٹھا کر لے گیا، یہ بڑے و مکھتے رہے، پھر کیڑے اٹھا کر لے گیا،اس کوبھی و کیھتے رہے، یہاں تک کہ جب سات نج گئے تو شور مجایا ارے بھی کوئی آ دمی ہے بہاں یر؟ کہاں مرگئے سب لوگ؟ یہ بندر ہمارا ہیٹ اٹھا کر لے گیا، کیڑے اٹھا کر نے گیا، انہوں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ بندرا تھ کر لے گیا، انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہا تھا، کہ بندراٹھ کر لے جار ہاہے، کہا تو پھرحضرت آپ نے کیوں ندروک دیا؟ کہا کہ بے وقوف ہم اس وقت ضابطہ میں سور ہے بہتھے کیونکہ ضالطے میں وہ ہمارے سونے کا وقت تھا، اب بیسارامنظر دیکھرے ہیں گرانہیں غصہ بینہیں آر ہا، یعنی جب غصہ کا وقت ته اس وفت تو غصه کیانهیں اور جب وقت ختم ہوگیا اس وقت نامناسب غصه کرنا شروع کر دیا، غصہ جہاں آنا چاہئے وہاں نہیں آیا تو بیاعتدال ہے کم ہوگیا اور جہاں نہیں آنا چاہے تھا دہاں آگیا اور جنتا آنا جا ہے تھا اتنائبیں آیا تو اعتدال سے زیادتی ہوگئ۔ جب الله تبارک وتعالیٰ کے احکام کے تحت، نبی کریم سرور دوعالم صلی الله عدیہ وسلم

کی سنت کے مطابق اور ہزرگوں کی صحبت کے نتیجے میں غصہ اعتدال پر آ جا تا ہے تو پھر پیر خُلق حسن بن جاتا ہے۔ حضرت على رضى اللّه عنه كاليك وا قعه حضرت علی کرم اللہ و جبہ کے سامنے سی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گنتاخی کردی تو حضرت علی رضی اہتدعنہ اُ ہے گرا کراس کے سینے پر چڑھ بیٹھے جب سینے پر چڑھ مبیٹے تو'' کھسیانی بلی کھمبا نو ہے'' کے تحت اس نے معاذ انڈ حضرت علی رضی امتدعنه پرتھوک دیا، جول ہی تھوکا،حضرت علی رمنی القدعنه اس کو چیوز کر کھڑے ہوگئے، ا لوگوں نے پوچھا کہ حضرت اب تو اور زیادہ اس کوسزا دینی حیاہے بھی کہ اس نے ایسی حرکت کی کہ آپ کے منہ پرتھوکا ،تو فرمایا کہ پہلے جو مجھے غصر آ یہ تھا جس کے تحت میں نے اس کوگرا یا تھا، وہ غصہ تو انتد تبارک و تعالی کے لئے تھا، نبی کریم صلی انتدعاب وسلم کی حرمت کی دجہ ہے تھا،لیکن جباس نے میرے منہ پرتھوکا تواباً رمیں فصہ کرتا تواپی ذات کے لئے کرتا،اور میں اپنی ذات کے لئے غصہ کر کے انتقام لینانہیں جے بتا،اب غصے کے معاملے میں ایک میٹر لگا ہوا ہے کہ کس جگہ غصہ درست اور کس جگہ نا درست ہے اس میں اعتدال اورتوازن پيدا ،وگيا،توسيغص خُلق حسن ميں تبديل بوگيا-تو نبی کریم سرور دوعالم صلی القد عبیه وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ وزن دار چیز جو بندے کے ترازومیں رکھی جائے گی، وہ خُلق حسن ہے، خُلق حسن کا مطلب پیہے کہ غصہ اپنے موقع پر اعتدال کے ساتھ ہو،شہوت اپنے موقع پر اعتدال کے ساتھ ہو،اپنی عزت غس اینے موقع پر ہواور اعتدال کے ساتھ ہو،اگر آگے بڑھ جائے گی تو تکبر بن جائے گی اورا گر پیچھے ہٹ جائے گی تووہ تذلیل نفس اور کفرانِ نعمت بن جائے گی۔توخُلق

خُلق حسن کانمونه بن کر دکھا ہیے

میں نے اپنے ساتھیوں سے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ آپ لوگ جب واپس اپنے گھروں میں یا پنے علاقوں میں جا کیں گے تو وہاں کوئی آپ سے جممیہ کا فد ہب اور

ممل میں وزن پیدا کرے وہ حاصل نہیں ہوا، دنیا میں بھی ،قبر میں بھی اورآ خرت میں

بھی ان چیزوں کودیکھا جائے گا،لہٰذا اب اینے اخلاق کواس اعتدال اورتوازن پر لانے کی ضرورت ہے جس کے ذریعے ہمارے اعمال خلق حسن کے زمرے میں شامل ہوں اورخلق حسن کے زمرے میں شامل ہوکرمیز ان عمل میں وزن پیدا کریں ورنہ کہیں اليهاند بوالعياذ بالله جيسامير عوالد ماجد صاحب رحمة الله عليه فرمايا كرتے تھے كه جاء حمارًا صغيرًا و رجع حمارًا كبيرًا "كرجب ما يتحالو جهوا كرهاته ،اوروالهل لوٹا تو ہڑا گدھاتھ''یعنی پہلے عمر چھوٹی تھی اب بڑی ہوگئی توبیساری باتیں اس ہے نکل ر ہی ہیں کہوزن اعمال ہوگا ،امام بخاری رحمۃ اللّٰدعلیہ اس بات کو یاوولا ناحیا ہے ہیں کہ بنی آ دم کے اعمال بھی تو لے جا کیں گے اوران کے اقوال بھی تو لے جا کیں گے۔ بظا ہرتواس سے ان لوگوں کی تر دید مقصود ہے کہ جو یہ کہتے تھے کہ انسانوں کوتولا جائے گا، یاصحا نف کو تولا جائے گا، امام بنی ری رحمۃ النّدعلیہ فرماتے ہیں کہ ایپ نہیں ہوگا، بلکہ براہِ راست اعمال ہی تو لے جا کمیں گے، اور تمہارا قول بھی تولا جائے گا میہ بات خاص طور پر ہم جیسے طالبوں کے لئے بہت اہم ہے کیونکہ ہمیں قول سے بہت واسطہ پیش آتا ہے کیونکہ لوگوں کوہم مسئلے قول کے ذریعے ہی بتاتے ہیں۔وعظ اس ہے کہتے ہیں، درس اس سے دیتے ہیں احقاق حق اس سے کرتے ہیں ابطال باطل اس ے کرتے ہیں تو سارا کچھ قول کے ذریعے ہور ہاہے۔ جوبات منه سے نکالوسو فیصد درست ہونی جائے امام بخاری رحمة القدعليه جاتے ہوئے يه پيغام بميں دے رہے ہیں كه جو بات سنہ سے نکالو وہ سوفیصد درست ہوئی جا ہے ، وہ اعتدال کے تراز و میں تکی ہوئی ہوئی

#### ميرے والد ما جدرحمة الله عليه كا ايك جمله

میرے والد ما جدفتد س التد تعالی سرہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھ اور ایک ایسے موقع پرارشاد فرمایا تھا کہ جب خود حضرت والد ، جدر حمۃ القدعلیہ کے حکم سے میں نے ایک کتاب کھی تھی اور یہ کتاب صدر ابوب خان مرحوم کے زمانے میں نافذ ہوئے والے یہ کلی قوا نمین کی تر وید میں تھی ایک صحب جو بظا ہر مولوی صاحب کہلاتے تھے انہوں نے ان قوا نمین کی تا ئمید میں کتاب کھی تھی ، والدص حب نے مجھے فرمایا کہ تم اس کا جواب تکھو، میں نے جواب تکھا تھر یہا ہوں دہ میں اور نئے نئے فار نئے اس کا جواب تکھو، میں نے جواب تکھا تھر یہا ہوں تھی ہوا شوق تھی ، تو اس کے اندر میں نے انتحال ہوئے تھے اولی عبارتیں لکھنے کا مجھی بیزا شوق تھی ، تو اس کے اندر میں نے ابور کے طفر والیا تھا۔

تم نے یہ کتاب کیوں لکھی؟ حضرت والديا جدرهمة الثدعليه كوجب مين نے وہ كتاب سنائي تو يوري كتاب بننے کو بعد فر مایا کہ بھتی یہ بتاؤ کہتم نے یہ کتاب کس کے لئے کھی ہے؟ اگرتم نے میہ کتاب اپنے ہم خیال لوگوں کے لئے لکھی ہے کہ جوتمہارے ہم خیال ہیں وہ تمہاری اس کتاب کویژ ھے کر بڑی تعریف کریں کہ واہ واہ کیسا دندان شکن جواب دیاہے اوراس لے مکھی ہے تا کہ لوگ تمہاری تعریف کرتے ہوئے کہیں کہتم نے بڑاز بردست جواب دیا ہے اور تم نے ان کی بولتی بند کر دی ہے تو تمہاری میہ کتاب بڑی کامیاب ہے جہت شاندار فقرےتم نے چست کئے ہیں اور بڑے اولی انداز میں اور بڑے تصیح وبلیغ انداز میں تم نے بیہ جواب کھا ہے اہذا ریتمہارا مقصد بوری طرح حاصل ہوج کے گا، جب تمہر رے ہم خیال لوگ اس کو پڑھیں گے تو بہت تعریف کریں گے لیکن اگرتم نے اس لئے کہ ہی ہے کہ جو تحض گمرا ہی میں مبتلا ہے وہ اس کو پڑھ کر حق کی طرف آ جائے تو تمہاری اس کتاب کی ایک دمڑی قبت نہیں ہے اس کئے کہتم نے پہلے ہی قدم پران کے اوپر طنز کر کے ان کواپنا وٹمن بنالیا اور وٹمن بنا کران کے دل میں د فاع کا جذبہ پیدا کر دیا ہے وہ اس کتاب کو پڑھ کریہ سوچیں گے کہ بیتو ہماری مخالفت میں لکھی گئی ہے لہٰذاان کے دل میں مدافعہ نہ جذبات پیدا ہوں گے ، اس لحاظ ہے تمہاری اس کتا ہے کی

ایک قادیانی کاخط

دموی قیمت نہیں ہے۔

يجرحضرت ولبه ماجدقدس التدتعال سرف الناواقعدسايا كدجب يس قاديانيول

کے جواب میں کتاب ختم نبوت تالیف کی تو اس میں بھی تا دیانیوں کے خلاف سخت زبان استعال کی تھی اس طرح جیے تم نے اس میں کی ہے، جب اس کا پہلا ایڈیشن چھیا، یاکسی رسرلہ میں اس کی قسطیں شائع ہوئیں تو ایک قادیانی کا میرے یاس خط آیا اوراس نے بیاکھا کہ آپ نے جو کتاب کھی ہے اس کے دلائل تو بڑے مضبوط ہیں ،ان دلائل کا تقاضہ تو یہ تھا کہ میں قادیا نیت ہے تو بہ کرلیتالیکن ساتھ ہی ایک چیز ایسی ہے جو جھے قادیا نیت ہے تو برکرنے ہے روک رہی ہے، اور وہ بیر کہ آپ نے جوانداز کلام اختیار کیا ہے وہ اتنا سخت ہے اور اس میں اتنی دل آزاری ہے کہ میرے ذہن میں بیآیا كهاس قتم كاسخت اور دل آزار كلام ابل حق كاشيوه نهيس مواكرتا، اس واسط مجهج ترود ہوگیا کہ میں قادیانیت ہے توبہ کر کے اسلام لے آؤں یا نہ لاؤں، حضرت والد صاحب رحمة الله عليه فرماتے ہيں كداس خط كويرُ هوكر مجھے سخت صدمه ہوا اور ميں نے یوری کتاب برنظر ۴ نی کی اورنظر۴ نی کرے ایسےالفاظ اس میں سے نکال دیتے اور پھ وه کتاب دوباره شائع ببوئی۔

مادر کھنے کی بات

بيروا قعه حضرت والبر ما جدرهمة التدعليدن مجصحاس موقع برساياءاورفر ماياكه يا د رکھو! کہ ہے آج کل جوفیشن چل گیا ہے کہ جب کسی کی تر دید کرنی ہوتو اس تر دید کے اندر سخت کلامی کی جائے ،اس میں طنز کینے جا تعیں لیکن یا در کھو کہ رہے تیمبران طریقہ نہیں ہے، پنجمبروں کا طریقہ تو ہیہے کہ ان کے مخاطبین کتنی بھی بدسے بدتر گمراہ قوم ہو، پیغام بیدہ یا جاتاہے کہ:

اصلاحى خطبات فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا میکون فرہ رہاہے وہ ذات جس کے علم از لی میں بیابات موجود ہے کہ جس کے ے حضرت موٹیٰ علیہ السلام جارہے ہیں اس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے وہ اپنی اس المرای کی حالت میں غرق ہوگا پھر بھی بیفر مایا کہ: فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنَالَّعَلَّهُ يَتَذَكُّرُ اَوُ يَخْشَى التد تعالیٰ فرمارہے ہیں جن کے علم از لی میں بیہ بات موجود ہے کہ وہ نہ نصیحت قبول کرے گا، نهاس کے دل میں خشیت پیدا ہوگی کیکن پیغام بید یا کہ دا ئی کا کام بیہ ہے کہ وہ سیامیدایے دل میں رکھے کہ شایداس کے دل میں خشیت آ جائے ، شایداس کے دل میں خشیت پیدا ہوجائے ،الہٰ داتم حضرت مویٰ علیہ السلام ہے بڑھ کرمصلح نہیں ہو کتے اور تہارے مخالف فرعون سے بڑھ کر گمراہ نہیں ہو سکتے لیکن جب وہاں: فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيْنًا (4: 33) فرهايا گيا ہے تو يبال اس كااطلاق بطريق اوليٰ موگا۔ پھرا یک جملہ فر مایا کہ جب کوئی بات منہ ہے نکالو، یا قلم سے نکالوتو پہلے ہیسو ج لو کہاس کوکسی عدالت میں ثابت کرتاہے،اگرتمبارے پاس اس کا اس درجہ ثبوت موجود ہے کہتم کسی عدالت میں اس کو ثابت کر سکوتب زبان سے نکالواور قلم سے نکالوور نہ نہ نکالو کیونکہ ہوسکتا ہے کہ ونیا ہی کے اندرتم کو کسی عدالت کے اندر ثابت کرنا پڑ جائے اور اگر دنیا میں ٹابت کرنا نہ پڑا تو آخرت میں تو ٹابت کرنا ہی بڑے گا لہذا جو بات ز بان سے نکالوا ورقلم ہے نکالوتو یہ یا درکھو کہاس کوتو لا جائے گاس کوتو لئے ہے پہلے خود وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين



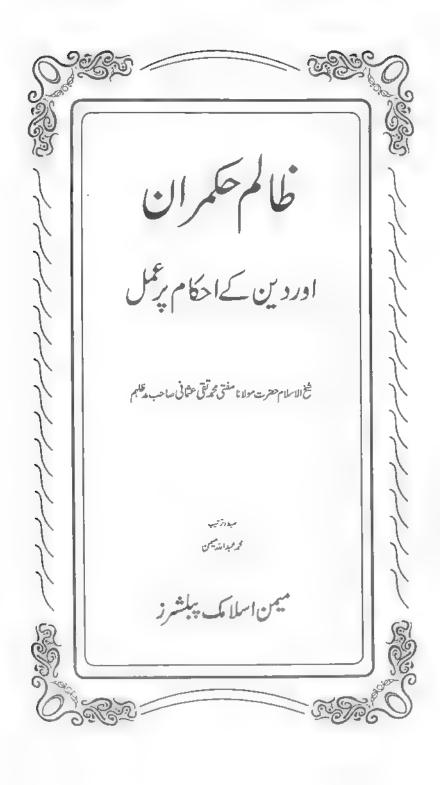

اصلا کی نطبات اسلامی نطبات (بعد ۲۰

مقام نطاب : جامع مسجد سيت المكرم

گلشن ا قبال ، کراچی

وقت خطب : بعدقما زعصر

اصداحی خطبات ملدنمبر ۲۰

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَتَدٍ وَعَلَى اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَتَدٍ وَعَلَى اللهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِ مَ عَمَّا صَلَّيْتَ عَلَى الْبُرْهِيْمَ وَعَلَى اللِي الْبُرْهِيْمَ اللّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُعَتَدٍ وَعَلَى اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى اللهُمَّ عَلَى اللهُمَّ بَارِكْ عَلَى اللهُمَّ عَلَى اللهُمُ اللهُمُ عَلَى اله اصدا کی خطبات ۔۔۔۔ (۱۰۹)

بسم الله الرحمن الرحيم

# ظالم حكمران

اور

#### وین کے احکام پیمل

ٱلْحَـمْـدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَنَيْهِ، وَ نَمْعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُوراتَقُسِناوَمِنْ سَيِّئاتِ اَعْمَالِنَا ، مَنْ يُّهُ بِهِ اللُّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضُيلُهُ فَلاَهَادِيَ لَهُ ، وَ أَشُهَلُاكُ لَّالِلَّهَ إِلَّاالِلُّهُ وَحُدَةً لَا شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشُهَـدُأَكَّ سَيَّدَنَا وَ نَبِيُّنَا وَ مُولَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ، صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ عَلَى الله وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُماً كَثِيْرًا \_ اما بعد : عَنُ أَبِي الْعَالِيّةِ ضَالَتُ: سَأَلُتُ عَبُدَ اللَّهِ بْنَ الصَّامِتِ، قَالَ: سَأَلُتُ خَلِيُلِي ٱبَاذَرّ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ، فَقَالَ: أَتَيْتُ النِّيِّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوُضُوْءٍ، فَحَرِّكَ رَأْسَةً وَعَصَّ عَلَى شَفَتَكِهِ، قُلُتُ: بأبيُ أَنْتَ وَ أَمِّي، آدَيْتُ، قَمَالَ: لَا، و لَكِنَّكَ تُدُرِكُ أُمَرَاءَ أَوْ اَيْمَّةً يُوَّجِّرُونَ الصَّلُوةَ لِوَقْتِهَا، قُلُتَ: فَمَا تَأْمُرُنِيُ؟ قَالَ: صَلَّ الصَّلُوةَ لِوَقْتِهَا، وَإِلَّ أَدُرَكُتَ مَعَهُمُ فَصَلَّ، وَلَا تَقُولُنَّ: صَلَّيْتُ فَلَا أُصَيِّيٰ..

حدیث کا ترجمہ وتشر تا حضرت عبداللہ بن صامت رحمۃ اللہ عنیہ تابعین میں سے ہیں ،اورحضرت ابوذ رغفاری رضی اللہ تع لی عنہ کے خاص شاگر دیب ، وہ فر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے خلیل حضرت ابو ذرغفاری رضی اہتد تعالی عنہ ہے کوئی سوال کیا، تو حضرت ابوذ رغفاری رضی التدتعالی عنه نے جواب میں ایک واقعه سنایا کہ میں ایک مرتبہ حضورا قدس صلی الندعہ یہ وسلم ک خدمت میں وضو کا یانی لے کر حاضر ہوا۔ لیتنی تحسى موقع برحضورا قدس صلى المدعهيه وتهم وضوفر ما نا حيايتير تنجيم، اورحضرت الوذير غفاری رضی بندتعالی عند کے د ب میں بیرخیال آیا کہ میں آپ کے لئے وضو کا یانی \_لے کرآ ؤں \_صحابہ کرام رضوان ایند تع کی علیم اجمعین حضور اقد س صلی ایندعدیہ وسلم کی اس طرح کی خدمت کےمواقع تلاش کرتے رہا کرتے تھے۔وہ فرماتے ہیں کہ میں وضو کا یانی لے کرآ ہے کی خدمت میں گیا ،آ ہے نے غیر معمولی طریقے سے اینے سرمبارک کوحرکت دی، اوراییے ہونؤں کو کا ٹا۔ جیسے آ دمی غصہ کے وفت دانتوں ہے ہونٹ کا من ہے،اس طرح کا ٹا، میں نے کہا کہ میرے ہاں با ہے آ ہے برقر بال ہوں ، کیا میں نے آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنیا دی ؟ تعنی آپ نے اپنے سر کوغیر معمولی جنبش دی ہے، اور اینے ہونٹ دانتوں ہے کاٹے ہیں ،کہیں ایسا تونہیں کہ میرے کسیعمل ہے آپ کو کوئی تکلیف نیٹجی ہو؟ سی بہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم

ا جمعین اس بارے میں بڑے فکر مندر ہتے تھے کہ کہیں ان کی ذات سے نبی کریم صلی

الله عدیه وسلم کوکوئی ناگواری پیش نه آئے۔اس لئے ان کوشبہ ہوا کہ میری سمی نعط

حركت كى وجدے آپ كوتكليف تونبيں ہوئى ،اس لئے انہوں نے يہوال كيا۔

آئندہ پیش آنے والے واقعات کی خبر جواب میں حضور اقد س صلی اللہ عبیہ وسلم نے فر مایا: 'آلا ، تم سے مجھے کوئی تکلیف نہیں سپنجی ۔ پھر حضور صلی ایندعدیہ وسلم نے اس حرکت ی وجہ بیان فر مائی ، دراصل حضور اقدس صلی القد عدیہ وسلم کو اس وقت بذریعہ وحی آئندہ پیش آنے والے پچھ واقعات بتائے گئے تھے، وہ واقعات آپ کے لئے باعث تعجب بھی تھے،اور باعث انسوس بھی تھے، لہذا آپ نے جو ہونٹ کائے، اور سر مبارک کوجنبش کی، بیان واقعات پرانسوں اور تعجب کے اظہار کے طور پر آپ نے میرکت کی حضور اقدی صلى التدعليه وسلم پروحي ايك تو قرآن كريم كي صورت مين آتي تقي كه آب يرانندجل جلاله کا قرآن نازل ہوتا تھا،اورا یک وحی غیرمتلو ہوتی تھی ،جس میں ابتدجل شانہ کی طرف ہے آپ کو یا تو کوئی ہدایت دی جاتی تھی ، یا آئند ہ آنے والے واقعات کی خبر دی جاتی تھی ،اس وقت بظاہرا*س طرح* کی وحی نازل ہوئی۔

#### حکمران نماز کومؤ خرکریں گے

چنانچ حضور افتدس صلی التدعلیه وسلم نے حضرت ابوذ رغفاری رضی الله تعالیٰ عند سے فرمایا:

وَلَكِنَّكَ تُدُرِكُ أَمَوَاءَ أَوُ أَيْمَةً يُؤخِّرُونَ الصَّلُوةَ لِوَقَٰتِهَا لِينِي ثَمَّ آئنده زمانے میں ایسے ظمرانوں کو پاؤگے، یعنی میرے دنیا سے اصابی نظبات جمران آئیں گے جو نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کر دیا جانے کے بعد پکھ ایسے حکمران آئیں گے جو نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کر دیا کریں گے، یعنی نماز کا جوضیح وقت ہے، جس میں نماز پڑھنی چاہیے، اس وقت میں

> پڑھنے کے بجائے نماز پڑھنے میں دیر کردیا کریں گے۔ حد حکو المدیدہ جی مال اہمس

جوحکمران، و ہی اما م مسجد

رسول کریم صلی املہ علیہ وسلم کی سنت میتھی اور آپ کے بعد خلفاء راشدین میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں امراء نے اس سنت کو کافی عرصہ تک جاری رکھ کہ جو شخص ملک کا حکم ان ہوتا تھا، وہی نماز کی امامت کراتا تھا، اور نماز پرخھایا کرتا تھا، چنا نچہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم ان بھی تھے، اور معجد نبوی میں امت بھی آپ ہی فرماتے تھے، آپ کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ضیفہ ہوئے تو انہوں نے ہی بھی ہی طریقہ جاری رکھا کہ نماز آپ ہی پڑھایا کرتے تھے، ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی میم معمول تھا کہ ام مت آپ بی کرایا کرتے تھے، ان کے بعد جوام راء آ کے انہوں نے بھی ہی طریقہ جاری رکھا۔

کرایا کرتے تھے، ان کے بعد جوام راء آ کے انہوں نے بھی ہی طریقہ جاری رکھا۔
لیکن بعض امراء ایسے تیے جودین کی حدود کی آئی زیادہ پابندی کرنے والے نہیں سیخے، بہذاوہ نماز تو پڑھاتے تھے، لیکن نماز پڑھانے میں تا خیر کردیا کرتے تھے۔

نمازوں کومؤخر کرنے والے حکمران

یہ بات خاص طور برججاج بن یوسف اور زیاد بن اُبی سفیان کے بارے میں

مشہورے کہ رہ کوفیہ کے گورنر بنائے گئے تتھے ،اور حجاج بن پوسف بڑے خطیب آ دمی تھے، جب خطبہ ویے اورتقر برکرنے برآتے تو بہت کمی تقر برکرتے ،شعلہ بیان تسم کا خطیب تھا،اورخطبہ میں گھنٹوں گزار ویتا، جب جمعہ کی نماز کا خطبہ وینا شروع کیا تو اتنی دیر لگا دی کهعصر کا وقت قریب آگیا، اور نماز میں تا خیر ہوگئی۔بہر حال اس حدیث میں حضور اقدی صلی القدعدیہ وسلم نے ایسے امراء کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فر مایا کہتم پچھا لیسے حکمرا نو ں کو یا ؤگے جونماز وں کواینے اوقات سے مؤخر *ک*ر دیں گے،اورنمازیں پڑھنے میں در کردیں گے۔ ا بسےموا قع کے لئےحضور علیہ اسلہ کا حکم حضرت ابوذ رغفاری رضی التدتعا لی عنہ نے یو جھا کہ' فَصَمَا تُ مُوُنِیُ '' یا رسول اللہ جب بھی ایسا واقعہ پیش آئے تو میں کیا کروں؟ مجھے آپ کیا تھم ویتے ہیں؟ نمازیر ھنے کے لئے ان کا انتظار کروں؟ پایٹ اپنی نماز پڑھلوں؟ جواب میں حضورا قدس صلى الله عليه وسلم نے فر مايا'' صَلَ المصَّلُوةَ لِوَقَٰتِهَا '' كهُمْ تواييخ وقت یرنمازیژ هالیا کرو، یعنی جب نماز کا وقت آ جائے ، اور اس بات کا اندیشہ ہو کہ انتظار کے نتیج میں ونت گز رجائے گا ، تو نماز اپنے ونت پر پڑھاد۔ ' فَإِنُ اَذُرَ کُتَ مَعَهُمُ فَهُصَلٌ ''اور بعد میں اگرتہہیں ان کے ساتھ بھی جماعت مل جائے تو ان کے ساتھ بھی نماز پر ھلو۔ یعنی نفل کی نیت ہے ان کے ساتھ شامل ہوجا ؤ،اوراس وقت میہ نہ

کہوکہ 'صَلَیْتُ فَلا اُصَلِیْ '' میں نماز پڑھ چکا ہوں ،اب نماز نبیں پڑھوں گا، یہ مت کہو، بلکہان کے ساتھ نماز میں شامل ہوجا ؤ۔

#### ستحب وقت سے تاخیر کیا کرتے تھے

اس حدیث کی تشریح میں فقہاء کرام نے دواخمال بیان فرمائے ہیں، ایک اخمال تو بیہ بیان کیا ہے کہ اس حدیث میں بید کہا جارہا ہے کہ ان حکمرانوں نے نماز پڑھنے میں دیر کردی، نیکن دیر کرنے کے بید عن نہیں کہ وہ نماز قضا ہوگئ، بلکہ اس نماز کا جومتحب وقت تھا، جس میں وہ نماز پڑھنی چاہیے تھی، اس سے دیر کردی، اور بعد میں جب انہوں نے نماز پڑھی تو اس کے وقت کے اندرہی پڑھی، کیکن مستحب وقت کے گزر جانے کے بعد آخر وقت میں جا کر پڑھی۔ ایسے مواقع کیلئے بھی حضورا قدس کے گزر جانے کے بعد آخر وقت میں جا کر پڑھی۔ ایسے مواقع کیلئے بھی حضورا قدس کے سلی اللہ عنیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی القد تعالی عنہ کو بیا کہ چونکہ حتم یہ بیت نہیں ہے کہ کتی دیر کر کے نماز پڑھیں گے، کہیں نماز قضا نہ کردیں، اس کے مستحب وقت میں اپنی نماز پڑھیں گے، کہیں نماز قضا نہ کردیں، اس

#### حکمران نماز قضا کردیا کریں گے

اور بعض حضرات نے اس حدیث کی میرتشریح کی ہے کہ وہ حکمران اپنی نماز تضا کر دیا کرتے تھے، مثلاً جیسے جمعہ کی نماز پڑھانے کے لئے آئے، اور اتنی لمجی تقریر کی ، اور اتنا لمبا خطبہ دیا کہ ظہر کی نماز کا وقت نکل گیا، اور عصر کی نماز کا وقت واخل ہوگیا، ایسے مواقع پر حضور اقدس صلی القد علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفار می رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ویا کہتم وقت پراپئی نماز پڑھاو۔

فل کی نبت ہے جماعت میں شامل ہونے کاحکم اس کے بعد حضور اقد س صلی الندعلیہ وسلم نے پیفر ہایا کہ جب وہ لوگ اپنی نما زجماعت سے پڑھیں تو تم ان کے ساتھ شامل ہوجا یا کرو<sup>، یعنی</sup> نفل کی نیت سے ان کے ساتھ شامل ہوجا ؤ۔اوراس تھم برعمل صرف ظبر کی نماز میں اورعشاء کی نماز میں ہوسکتا ہے،مثلاً ظہر کی نماز اگر کسی شخص نے کسی وجہ سے تنہا پڑھ لی،اور بعد میں جماعت کھڑی ہوگئی ، تو اس شخص کو اس جماعت میں نقل کی نبیت سے شامل ہوجا نا جا ہے۔ یاکسی شخص نے عشاء کی نماز تنہا پڑھ لی ، بعد میں جماعت کھڑی ہوگئی تو اس لخف کونٹل کی نیت ہے جماعت میں شامل ہوجانا ج<u>ا</u>ہے،اس لئے کہا پی نماز جو یڑھی تھی وہ تو فرض ادا ہوگئی ، اب نفل کی نیت ہے شامل ہوجائے ، لہذا اس پرعمل صرف ظبر کی نماز اورعشاء کی نماز میں ہوسکتا ہے، فجر کی نماز میں اس لئے اس پڑمل نہیں ہوسکتا کہ جب فجر کی نماز اداکر لی ، تو اب فجر کے بعد کوئی نفلی نماز نہیں بڑھ سکتے ،اس وفت نفل پڑھنا جا تزنبیں ،ای طرح اگرعصر کی نمازکسی آ ومی نے پڑھ لی تو ا ب مغرب تک کوئی نفل نماز پڑھنا آ دمی کے لئے جا ئزنہیں ہوتا،للڈا اب دوبارہ اس وفت نفل کی نبیت ہے جماعت میں شامل نہیں ہو سکتے ،اورمغرب میں اس لئے عمل نہیں کر سکتے کہ جب مغرب کی تین رکعت فرض پڑھ لیئے ، تو اب دوبارہ جماعت میں اس لئے شامل نہیں ہو سکتے کیفل کی تین رکعت نہیں ہوتیں ، یا دورکعت ہوں گی ، یا جار ہوں گی ۔لہذاحضورا قدس صلی الله علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو ل تلقین فرمایا اس پرعمل صرف ظهرا ورعشاء کی نما زمیں ہوسکتا ہے۔

#### نمازے انکارمت کرو

دوسری بات جواس حدیث میں حضورا قدس صلی الله علیه وسلم نے فر ما کی ، وہ په که جب جماعت کھڑی ہوجائے تو تم دوبارہ شامل ہوجا ؤ، اور پیمت کبو کہ میں نمازیر ہے چکا ہوں، اس لئے ابنہیں پر عوں گا۔اس کے بھی دومطلب بیان کئے گئے ہیں ،ایک مطلب تو پہ ہے کہ نماز الی چیز ہے کہ اس سے انکارنہیں کرنا جا ہے ، جب نماز پڑھنے کا موقع آ جائے ، جا ہے نفلی ہی نماز کیوں نہ ہوتو اس ہے اعراض کرنا، یا انکارکرنا بیا یک مؤمن کا کامنبیں ۔لہذااگرتم اینے فرض پڑھ بھی چکے ہو،تو بھی جماعت میں شامل : وجاؤ ، اور بیمت کہو کہ میں اپنی نمازیژھ چکا ہوں ، اب نہیں بڑھوں گا، پیکہناا یک مؤمن کے لئے اچھانہیں ہے، بلکمتنحب اور بہتر ہے کہ وہ جماعت میں شامل ہوجائے ، اورنفل کی نبیت کرلے ، انشاءاللہ اس کوثو اب معے گا۔اس صورت میں حضور اقد س صلی ابتٰدعلیہ وسلم کا بیار شاد که ' بیوں نہ کہو' میدارشا د استحیاب والہ ہے، کینی ایسا کرنامستحب ہے، فرض و واجب نہیں۔

# ظلم ہے بیخے کے لئے نماز پڑھاو

و وسری وجہ بعض حضرات نے سے بیان فر مائی کہ حضورا قدس سلی القدعلیہ وسلم کو سے جوعلم عطا فر مایا گیا تھا کہ آئندہ دور میں ایسے حکمران آئیں گے، جونماز وں کو اپنے اوقات ہے مؤخر کر دیں گے، ساتھ میں آپ کو سیھی بتلایا گیا تھا کہ بیر حکمران بڑے فطالم فشم کے لوگ ہوں گے، اور جولوگ ان کی منشاء کے مطابق کا منہیں کریں گے، فطالم فشم کے لوگ ہوں گے، اور جولوگ ان کی منشاء کے مطابق کا منہیں کریں گے،

ان سے بعض اوقات انقام بھی لیں گے، اور ان کومز ابھی ویں گے۔ چنانچہ جہاج بن پوسف اور زیاد بن الی سفیان وغیرہ کے بارے میں تاریخی روایات میں ایس

با نیں موجود میں کہ جب سی شخص کے بارے میں پتہ چانا کہ یہ ہماری منشاء کے خلاف چل رہا ہے تھے۔اس لئے حضور خلاف چل رہا ہے تقے۔اس لئے حضور القدس صلی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ

جب ان کی جماعت کھڑی ہوجائے تو ان سے بینہ کہو کہ میں اپنی نماز پڑھ چکا ہوں، اس لئے میں نماز نہیں پڑھوں گا، یہ مت کہو، اس لئے کہ اس کے نتیج میں ہوسکتا ہے

کہ وہ لوگ متہبیں اپنے ظلم وستم کا نشانہ بنا کمیں گے کہتم نے اپنی نماز کیوں پڑھ لی، اور ہمارا انتظار کیوں نہیں کیا؟ لہذا ان کے ظلم سے بیخے کے لئے ان کے ساتھ نماز مڑھ لو۔

### ظالم کے ظلم ہے بیخے کی تدبیر کرو

اس حدیث میں بیتلقین فرہائی گئی ہے کہ اگر ظالم حکمران ہوں، اوران کے ظلم سے بیخے کے لئے آدمی کسی ایسی تدبیر کا انتخاب کرے جس میں کسی حرام کا ارتکاب نہ کرنا پڑتا ہو، تو ایسا کرلینا چا ہیے، خواہ نخواہ اے آپ کوظلم کا نشانہ بنانا اچھا نہیں، چنانچے صحابہ کرام کامعمول بھی یہی تھا۔ جس وقت حجاج بن یوسف کا زمانہ تھا، اس زمانے میں بہت سے صحابہ کرام بھی موجود تھے، اور کوفہ اور بھرہ میں ان کی

عکومت بھی، وہاں پر بہت ہے صحابہ کرام کا بھی اجتماع تھا، روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی القد تعالی عنہما جیسے جلیل القدر صحالی بھی جمعہ کی نماز کے

لئے بیٹھے رہا کرتے تھے، اور لمپاچوڑ اخطبہ چل رہا ہے، اور نماز کا وفت گزرا جارہا ہے، کیکن حجاج بن پوسف خطیہ دینے میں لگا ہوا ہے ،اس وفت حضرت عبداللہ بن عمر رضی التد تعالیٰ عنهما چیکے ہے کس گوشہ میں جا کرنماز پڑھ لیے کرتے ہتھے، اور پھر بعد میں جب جماعت کھڑی ہوتی تو ان کے ساتھ بھی نماز میں شامل ہوجاتے تھے، تا کہان کے ظلم وستم سے نے عکیں۔

#### مسلمانوں کے درمیان تلواریں چلنا گوارہ نہیں

اس وفت بہت لوگوں نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تع لیٰ عنہم سے کہا کہ آپ کیوں ان کے خلاف بغاوت نہیں کرتے ؟ بیلوگ تو ایسے میں جو بہت ہے کام خلاف شرع کرتے ہیں ، اورنماز کے وفت بھی تاخیر کردیتے ہیں ۔ جواب میں حضرت عبد التدبن عمر رضی التد تعالی عنهما فر ماتے میں کہ مسلمانوں کے ورمیان " لواریں چلیں ، اورمسلمان ایک دوسرے کو ماریں ، بیکی طرح بھی مجھے گوارہ نہیں ، اس کئے میں خاموش ہے اپنی نماز پڑھ لیتا ہوں ، اور اللہ تعالیٰ ہے دعا کرتا ہوں ،تم لوگ اینے اعمال کو درست کر وہتمہار ےعمّال بھی درست ہوجا کیں گے۔

#### جیسےاعمال، ویسے حکمران

ا یک روایت پین نبی کریم صلی الندعلیه وسلم نے ارشادفر مایا که جب تم برظالم حكمران مسلط ہوجا كيں ،تم ان كو برا بھيا نہ كہو، ان كو گالي مت دو، بېكه اس وقت اينے اعمال کی اصلاح کی کوشش کرو، اس لئے کہ حکمرانو ں کومقرر کرنا التد تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اور حکمرانوں کے دلوں کوسخت کرنا اور نرم کرنا میہ بھی اللہ تغالیٰ کے قبضہ ً قدرت میں ہے،انہذا بجائے اس کے کہان حکمرانوں کو برا بھلا کہتے رہو، ،تم اپنے ا عَمَالَ كُودِرست كرو،اورالله تعالى كي طرف رجوع كرو،اييخ اعمال كي اصلاح كرو، اورالله تعالیٰ ہے دعا ما گلو کہ یا اللہ! ان حکمرانوں کے دلوں کو جارے لئے نرم کر د پیجئے ، اور جب تمہارے اعمال ورست ہوں گے، تو پھر انشاء اللہ تمہارے او پر حکمران بھی اچھے مقرر فر مادیں گے ، فر مایا کہ بیٹمبرارے حکمران تمبرارے اٹمال کا عکس ہیں ، جیسےتم ہو گے ، ویسے ہی حکمران تمہارے او پرمسلط کئے جا کیں گے ،اگر تمہارےاعمال درست میں ، اورتم اللہ تعالیٰ کوراضی کررہے ہو، اور اللہ تعالیٰ کے ا حکام کے مطابق زندگی گز ارر ہے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے او پر حکمران بھی ایسے مقرر فرما ئیں گے، جو تمہارے حق میں نرم ہول گے، تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے، اورلوگوں کے ساتھ انصاف کرنے والے ہوں گے، اوراگرتم خراب ہو،تمہارےا عمال خراب ہیں ،تمہارےا خلاق خراب ہیں ،تمہار**ی معاشرت خ**راب ہے، تو پھر التد تعالیٰ تمہارے اوپر ایسے حکمران مسلط کردے گا، جوتمہاری زندگی اجیرن کردے گا۔

عالم اسلام کی پریشانی کاحل

آج ہم سب ای صورتحال سے دوچار ہیں، عالم اسلام کا کون سا خطہ ایسا ہے کہ جس میں صحیح عادل، انصاف کرنے والا حکمران ہو، سارا عالم اسلام ایسے حکمرانوں سے بھرا ہوا ہے، جو ظالم ہیں، جابر ہیں، یا شریعت کے خلاف کرنے والے ہیں، یاغیرمسلموں کے پھو ہیں، انہی کے کارندے ہیں، انہی کا کام کرنے

والے ہیں ،اور پورے عالم اسلام پرمسلط ہیں ،لیکن اسکاحل نبی کریم صلی انڈ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اپنامعاملہ اینے اللہ کے ساتھ درست کرلو، گالی دینے سے پھونیس ہوگا کہ ان حکمرانوں کو گالیاں ویتے رہو، ان کو برا بھلا کتے رہو، اس ہے کوئی مسئد حل نہیں ہوگا،اینے انمال واخلاق درست کرنے سے مسئلہ حل ہوگا،اوراینے نفس کی اصلاح کرنے ہے مئلہ حل ہوگا، جب بیکام کرلو گے تو پھریا تو التد تعالی تنہیں اچھے تحکمران عطافر مادینگے یانبیں تحکمرانوں کے دلوں کوتمہارے حق میں نرم کرویں گے۔ ایک زمانداییا آنے والاہے آج ہم دوسر ہے سار ہے ہتھکنڈ ہےا ختیار کرنے کی فکر میں توریخے ہیں ،گلر ا بنی اصلاح کی فکر بہت کم لوگ کرتے ہیں ،آج سارا عالم اسلام پریشان ہے ، اور ا بنی بے بسی کا حساس محسوس ہور ہاہے کہ کا فرلوگ ہم پرمسلط ہیں ، وہ جوجا ہتے ہیں کرتے میں ، اور بالکل وہی صورتحال ہے جس کی پیشن گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرہ کی تھی کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ دنیا کی قومیں مسلمانوں کو کھائے کے لئے اس طرح ایک دوسرے کودعوت دیں گی ،جس طرح دسترخوان پرایک مخف د وسرے شخص کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ کھالو، وہی صورتحال آج سارے عالم اسلام میں بنی ہوئی ہے،اوراس کی وجہ ہے لوگوں کے اندر مایوی ہے،لوگوں پر بے بسی کا عالم طاری ہے،صدمہ ہے، رنج ہے بھم وغصہ ہے۔

ر پر د نیا عالم اسباب ہے لیکن یا در کھو! کہ القد تعالیٰ نے اس دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے ، اور اس میں اصلاحی نطبات (۱۲۱)

الله تبارک و تعالی کا قانون یہ ہے کہ جیے سبب اختیار کرو گے ویسے نتائج تکلیں گے، معجزات اور کرامات اور الله تعالیٰ کی قدرت کے غیر معمولی واقعات، یہ سب

اشٹنا آت ہیں، یہ اصل قانون نہیں ہے، اگر اصل قانون میہ ہوتا تو انبیاء کرا معلیہم السل م کو دعوت دینے کے لئے نہ جہاد کی ضرورت پیش آتی ، اور نہ کوئی اور مشقت

اٹھائے کی ضرورت پیش آتی ، نہ کفاران پرظلم وستم ڈھاتے ،بس آپ صلی امتدعلیہ وسلم دنیا میس تشریف لاتے ،معجز ہ ظاہر ہوتا اور س رے لوگ مسلمان ہوجاتے ،لیکن

ابيانهيں ہوا۔

#### يھر جہا د كى ضر ورت نہيں تھى

سلیں رکھی گئیں، اور کتنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عیبہم اجمعین کو بے گناہ شہید کیا گیا، اوران پرظلم وستم کے شکنج کے گئے، اور جہاد کے مواقع پر بھی بدر کا معرکہ پیش

آ رہاہے، بھی احد کامعر کہ پیش آ رہاہے، اور بھی حنین کامعر کہ پیش آ رہاہے، اور اس میں خود حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہورہا ہے، آپ کے

رخسار مبارک پرخود کی کڑیاں گھس رہی ہیں ، آپ کے چبرے پر زخم آ رہے ہیں ، یہ سارے واقعات میہ بتائے کے لئے پیش آئے کہ میہ دنیا ہم نے عالم اسباب بنائی

ہے،اگرصرف معجز ہے ہے ہی سارے کام چلانے ہوتے ،اورصرف خوارق عاوت ہی سے سارا کام چلانا ہوتا تو پھران سب بکھیڑوں کی ضرورت ہی نہیں تھی ، پہلے ہی امراتی فطبات

دِن سب كا فرول كومسلمان كرديا جاتا ـ

# مجھی قدرت کے مظاہرے بھی دکھاتے ہیں

لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے، اس عالم میں جیسے اسباب اختیار کرو گے، اللہ تعالیٰ دیسا بی بتیجہ عطافر ما کیں گے۔ٹھیک ہے اگرتم نے اللہ تعالیٰ کو بحثیت مجموعی راضی کرلیا، اگر چہ تھوڑی بہت غلطیاں بھی ہو کیں تو الیں صورت میں کھی بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے مظاہر ہے بھی مجھڑات اور کرامتوں کی صورت میں ، خوارق عادت کی صورت میں وکھاتے رہتے ہیں۔لیکن وہ کوئی اصول نہیں، میں ، خوارق عادت کی صورت میں وکھاتے رہتے ہیں۔لیکن وہ کوئی اصول نہیں، ملکہ وہ ایک استاب ہیں جیسے اسباب اختیار کردگے، ولیا ہی نتیجہ نکلے گا۔

#### د نیا کا دل مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے

آج عالم اسلام پرنظر دوڑا کر دیکھو، مراکش سے لے کراندو نیشیا تک عالم اسلام پھیلا ہوا ہے، اور اس طرح پھیلا ہوا ہے کہ تمام مما لک ایک ساتھ جڑ ہے ہوئے ہیں، اگر کر ذارض پرنظر ڈال کر ویکھوتو دنیا کا دل مسلمانوں کے ہاتھ ہیں ہوئے ہیں، اگر کر ذارض پرنظر ڈال کر ویکھوتو دنیا کا دل مسلمانوں کی زنجیراس طرح بندھی ہوئی ہے کہ مراکش سے لے کرانڈ ونیشیا تک مسلمان سکمانوں مکوں کا سلسلہ جڑ اجوا ہے،صرف دوغیراسلامی مما لک درمیان تک مسلمانوں سکمانوں کا سلسلہ جڑ اجوا ہے،صرف دوغیراسلامی مما لک درمیان میں حاکل ہیں، ایک اسرائیل، اور ایک بھارت۔ آج دنیا کے اہم ترین مقامات مسلمانوں کے قبضہ میں جی بھی عدن مسلمانوں کے قبضہ میں ہے، خلیج عدن مسلمانوں کے قبضہ میں ہیں، آبناء باسفورش ان کے قبضے میں ہے، خلیج فارش ان کے قبضے میں

(اصلامی فطبت

ہے، اگر مسلمان اپنے وسائل کو شیح استعال کریں تو غیر مسلموں کی ناک میں دم کردیں، آج اللہ تعالی نے مسلمانوں کواتنے وسائل عطافر مائے ہیں کہ پوری تاریخ

میں اتنے وس کل مجھی حاصل نہیں ہوئے۔

مسلمان آج بہتے ہوئے تنکوں کی طرح ہیں

لیکن ان تمام وسائل کے باوجود مسلمانوں کی روزانہ کیوں پٹائی ہور بی ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ آج مسلمانوں نے الند تعالی کے احکام کو پس پشت ڈال دیا ہے، الند تعالیٰ کے بتائے ہوئے رائے سے روگر دانی میں مبتلا ہیں، و کیھنے میں آج مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن آج مسلمانوں پر وہی بات صادق آرہی

ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ:

وَ لَكِنَّهُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيُلِ

لینی مسلمان ایسے ہوں گے جیسے سیلاب میں بہتے ہوئے منکے، جن کی اپنی کوئی طافت نہیں ہوتی ، کیوں؟ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو چیموڑ اہواہے۔

صرف نماز کی حد تک مسلمان ہیں

آپ کہیں گے کہ ہم نمازی تو پڑھتے ہیں، اور مبجدی بھی آباد ہیں، اذان بھی سن کی دہم نمازی تو پڑھتے ہیں، اور مبجدی ہوجاتے ہیں۔ پھر ہماری سے حالت کیول ہوگئی؟ بات دراصل سے ہے کہ اول تو نماز پڑھنے والے، اور عبادت کرنے والے جو ہیں، اگران کا تناسب پوری آبادی کے اعتبار ہے و یکھا جائے کہ کتنے فیصد لوگ عبادتیں انجام دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں،

(الله تى نظبت (١٢٢)

اور معجدوں کو آباد کرتے ہیں، پورے عالم اسلام میں کتنے فیصدلوگ بیرعبادتیں انسام دینے میں ان کھیا کہ انسانگ جینا دیں تو ٹھی ادا کہ تو میں لیکن ج

انجام دیتے ہیں۔اور پھرا پیے لوگ جونمازیں تو ٹھیک ادا کرتے ہیں،لیکن جب بازار جاتے ہیں، اور معاملات کرتے ہیں، یاجب دوسرے لوگول کے ساتھ

بارار جائے ہیں ، اور معاشرت کرتے ہیں تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی

معاملات اور معاسرت سرے ہیں تو اس موں پر بی سریم می ا تعلیمات کو یا مال کردیتے ہیں ،اور حلال وحرام کی فکرنہیں کرتے۔

ہر شخص حرام مال حاصل کررہاہے

آج حرام خوری شیر ماور بن چکی ہے، ہرآ دمی کا منہ کھلا ہوا ہے کہ کسی طرح

حرام کھالوں، اور جس طرح بھی پینے بن پڑے، بنالوں، جاہے وہ حلال طریقے

ے ہو، یا حرام طریقے ہے ہو، دھوکے ہے ہو، یا فریب ہے ہو، جھوٹ بول کر ہو، یا

ر شوت دے کر ہو، کسی بھی طریقے ہے ہو، لیکن میرے پاس چیے آنے جا ہمئیں۔ آج

جمارے ملک پاکستان کوانڈرتعالی نے استے وسائل دیے ہیں کہاسکی کوئی حدوحساب نہیں ،لیکن لوگ ان وسائل کوحرام طریقے سے کھا رہے ہیں ، اسکے نتیجے میں وہ

وسائل ضائع ہورہ ہیں،املہ تعالیٰ نے اس دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے،الہٰ دااگر ان

بداعمالیوں کے نتیجے میں مسلمانوں کی پٹائی ہور ہی ہے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔

بددعا ئيں کيسے قبول ہوں گی

لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے طالبان کے حق میں اتنی دعا کیں ما تگی تھیں، اور قبول ندہو کیں،اور عراق کے حق میں دعا کیں مائکیں، وہ قبول ندہو کیں۔ جمعہ کی نماز

کے لئے میں مجد بیت المكرم كيا، وہاں كچھ لوگ مجھ سے ملے، اور كہنے لگے كہ ہم

(اسلاق نطبات (۱۲۵

نے اتنی ساری دعا 'میں کی تھیں ، وہ کہاں چلی گئیں؟ یا در کھئے !اگر ہم اپنے حالات کا جائز ہ لیس تو ایسا لگتا ہے کہ ان دعا ؤں کی مثال ایس ہے جیسے کوئی شخص مشرق کی

طرف جار ہا ہو، اور دعایہ کرر ہا ہو کہ یا اللہ! مجھے مغرب میں پہنچا دینجئے ۔ وہ دعا کیسے قبول ہوگ! آج ہم لوگوں نے راستہ تو وہ اختیار کر رکھا ہے جو ہلا کت اور ہر ہا دی کا

راستہ ہے، جو تباہی کا راستہ ہے، اور وعائیں بیہ مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ! ہمیں عافیت اور سلامتی دید بیجئے، بتائے! بید دعائیں کیے قبول ہوں گی۔

تم اپنے حالات تبدیل کرو

ہاں! جولوگ اخلاص کے ساتھ وعائیں مانگ رہے ہیں، اور مانگتے رہے ہیں، ان کی ایک دعا کی قبولیت تو بیتی ہے کہ انشاء اللہ ان کو ان دعاؤں پر اجر و ثواب طے گا۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اور دعائیں کرنا، میہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، ادر اس کی تو نیق بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ لہٰذا ان

دعا وَں کا بیہ فائدہ تو ہیشک ان کوحاصل ہوگا۔لیکن دنیا میں ان دعا وَں کے نتائج اس وفت ظاہر ہوں گے جب تم اپنے حالات تبدیل کرو گے۔اللہ تعالٰی نے واضح کردیا

: 25

إِنَّ اللَّهُ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتْى يُغَيِرُوُ امَا بِأَنْفُسِهِمُ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتْى يُغَيِرُوُ امَا بِأَنْفُسِهِمُ لِيَّى اللَّهِ تَلَى الرَّسُونَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمِي اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللللِمُلِمُ الللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُ اللللْمُلِمُ الللِم

اور جب تک اس بات کا تہینہیں کرو گے کہ اللہ تع لی کی نافر مانی کو زہر قاتل مجھنا

ہے، اور جب تک اس بات کا تہیے نہیں کرو گے کہ حرام کا کوئی لقمہ پیٹ میں نہیں جائے گا،اور جب تک اس بات کا تہیے نہیں کرو گے کہ ہم جو پچھ کریں گے وہ شریعت

کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں گے، اس وقت تک پیصور تحال نہیں بدل علق۔

#### ما یوس ہونے کی ضرورت نہیں

مبرحال! مایوی کی بات نہیں ، اور نہ غیر معمولی صدمہ کرنے کی بات ہے ، تا ہے لکا یہ سرین تا ہے ،

صدمہ تو ہیںگ ہے، کیکن اس صدمہ کا نتیجہ بیہ دنا چاہیے کہ حالات کو درست کرنے کی فکر کرنی جاہیے، اینے حالات کا جائزہ لے کر ، اینے گریبا ن میں منہ ڈ ال کر

د پیکھیں ، اور پھراپنے حالات کو درست کریں ، اپنے اخلاق کو درست کریں ، اپنی

معیشت کو درست کریں، اور اپنی معاشرت کو درست کریں، جب تک ہم یہ نہیں کریں گے،اس وقت تک پنائی تو ہوگی،اسلئے کہ ہم نے اسباب ہی ایسے اختیار کر

ری ہے ہیں۔ابتد تعالیٰ اپنے فضل وکرم ہے ہم سب پر رحم فر مائے ،اور ہماری شامت رکھے ہیں۔ابتد تعالیٰ اپنے فضل وکرم ہے ہم سب پر رحم فر مائے ،اور ہماری شامت ایک نامین

اعمال کود ور فرمائے ،اورہمیں اپنی اصلاح کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

وآخر دعواناان الحمد لله ربّ العلمين



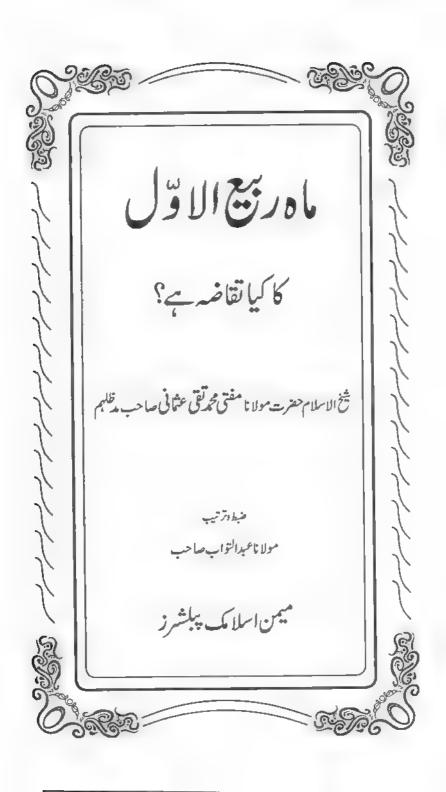

(اصلاتی نطبت

مقام خطاب : جامع مسجده جامعه دارالعلوم كرايكي

وقت خطاب : ۲۶ مرتبع الاول

اصلاحی نطبت : جلدنمبر ۲۰

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَتَدِوً عَلَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَتَدِوً عَلَى اللَّهُمَّ مَلِّ عَلَى اللَّهُمَّ عَلَى اللَّهُمُّ عَلَى اللَّهُ اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُّ عَلَى اللَّهُمُّ عَلَى اللَّهُمُّ عَلَى اللَّهُمُّ عَلَى اللَّهُمُّ عَلَى اللَّهُمُّ عَلَى اللَّهُ اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُّ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُّ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

#### بسم الله الرّحمٰن الرّحيم

# ماه رہیج الاول کا کیا تقاضہ ہے؟

ویجیلے ماہ ۲۷ روئی الاول ۱۳۲۹ ہے کو پینے الاسلام حضرت مولانا مفتی محرتی عثانی صاحب دامت برکاتہم نے جامعہ دارالعلوم کراچی کی جامع معجد میں رہیں الماول کی من سبت سے بصیرت افروز خطب فرمایا۔ جسے مولہ ناعبدالتواب صاحب نے تفلم بند فرمایا ،افاوؤ عام کے لئے یہ خطاب نذر تارکین ہے۔ بشکریا ابلاغ۔ رہیمن )

اَلْحَمُدُ لِللهِ مَنْ يَهُدِهِ اللهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَعَفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَعَوَّدُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا وَمِنْ سَيَعْتِ وَنَعَوْدُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا وَمِنْ سَيَعْتِ اعْمَالِنَا، مَنْ يَهُدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُصُلِلُهُ فَلاَهَا دِى لَهُ، وَاشْهَدُانَ مَنُ يَهُدِهِ الله فَلاَ الله وَحَدَة لا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَدُانَ سَيدَنَا وَنَبِينَا وَ مَوْلانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ، وَاشْهَدُانَ سَيدَنَا وَنَبِينَا وَ مَوْلانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ، وَاللهِ مَا الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ مِنَ الشَّيطِنِ الرَّحِيْمِ، عَلَيْهُ فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطِنِ الرَّحِيْمِ، وَسُولِ اللهِ يَسْمِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنَ الشَّيطُنِ الرَّحِيْمِ، اللهِ وَالْمَوْمُ اللهِ عَنْ الشَّيطِنِ الرَّحِيْمِ، اللهِ وَالْمَوْمُ اللهِ عَنْ الشَّيطِنِ الرَّحِيْمِ، اللهِ وَالْمَوْمُ اللهِ عَمْ اللهِ وَالْمُومُ اللهِ وَالْمُومُ اللهِ مَوْلُنَا الْعَظِيمِ، وَمُولُ اللهِ تَعْدُولُهُ اللهِ مَولَانَا الْعَظِيمِ، وَمُولُ اللهِ مَولَانَا الْعَظِيمِ، وَاللهُ مَولُنَا الْعَظِيمِ، وَاللهُ مَولُنَا الْعَظِيمِ، وَمُؤْلُهُ اللهِ مَولَانَا اللهُ مَولُنَا الْعَظِيمِ، وَيُولُولُهُ اللهُ مَولُنَا الْعَظِيمِ، وَمُؤْلُولُ اللهُ مَولُنَا الْعَظِيمِ، وَلَيْهُ اللهُ مَولُنَا الْعَظِيمِ، وَمُولُولُولُ اللهُ مَا اللهُ مَولُنَا الْعَظِيمِ، وَاللهُ مَا اللهُ مُولُنَا الْعَظِيمِ، وَالْمُولُولُ اللهُ وَالْمُولُولُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ الْمُولِلَةُ الْمُعْلِيمِ اللهُ مَا اللهُ مَا الْمُولُولُ اللهُ الْمُولِلَةُ الْمُولِلْ الْمُولِيمُ اللهُ الْمُعْلِيمِ مِنْ السَّوْلُ الْمُولِيمِ اللهُ الْمُولُولُ اللهُ الْمُولُولُ اللهُ الْمُولُولُ اللهُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلِلُهُ اللهُ الْمُولُولُ اللهُ الْمُؤْلِيمُ اللهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِدُ الْمُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ

وَ صَـدَقَ رَسُولُـهُ النَّبِيُّ الْكَرِيُمُ، وَنَـحُنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَ الشَّاكِرِيْنَ ، وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ.

بزرگان محترم و برادران عزیز!ربیج الاول کامہینہ گزررہا ہے، اور جب سے مہینہ آتا ہے تو س رے ملک میں جگہ جگہ نبی کریم صلی ابتد علیہ وسلم کی یا دمیں محفلیں منعقد ہوتی ہیں، گلی گلی ، محلّہ محلّہ جلّے ہوتے ہیں ، اوراس میں حضورا قدس صلی اللہ

عدیہ وسلم کی سیرت طبیبہ کا بیان ہوتا ہے۔

اً رچه الله تعالى نے جمیں ایسا وین عطا فر مایا ہے، جس میں کسی ون کے منانے کی کوئی تعلیم نبیں دی گئی ،اورا گراسلام میں کسی کے بیوم پیدائش یا بیوم و فات منانے کا کوئی تصور ہوتا تو یقیینا نبی کر میم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بڑھ کر کوئی اوردن اس کامستق نبیس تھا ،اس لئے کہ ریہ طے شدہ حقیقت ہے کہ جس روز نبی کریم صلی ائندعلیہ وسلم اس د نیا میں تشریف لائے وہ اس کا ئنات کا سب سے عظیم ترین دن تھا،اس سے زیادہ مسرت کا ،اس سے زیاوہ برکت کا اوراس سے زیادہ عظمت کا دن شاید کوئی اور نہ ہو،جس دن القد تعالی نے اینے محبوب نبی کریم صلی القدعلیہ وسلم کو اس د نیا میں بھیجے کیکن اللہ تعالی نے جمیں ایسادین و یا ہے جس میں رسمی مظاہروں پر کوئی زورنہیں ویا گیا، عام دنیا کی قوموں کا تاعدہ پیرے کہ وہ اپنے بڑے بڑے لیڈروں اور بڑے بڑے رہنماؤں کے لئے کوئی دن من تی ہیں،کس کی پیدائش کا دن، کسی کی وفات کا دن ، اس دن انہوں نے جتنا حیا ہا ان کا تذکرہ کرلیا ، ان کی شان میں قصیدے پڑھ لئے ، ان کی تعریفیں بیان کردیں کیکن اس کے بعد سارا

صلی التدعلیه وسلم ک طرف پشت ہوجائے گی ،عین جنگ کے موقع پر بھی یہ گوار ہنہیں کہ حضور اقد س صلی التدعیبہ وسلم کی طرف پشت ہو، چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ

( صابی اطبات) وسلم کی طرف زخ کرئے اور کفار کی طرف پشت کرئے کھڑے بوجاتے ہیں ، اور تیرا بنی پشت پر بیتے ہیں، بیرجا نثاری اور فعدا کاری کے نمو نے کسی اور قوم میں نہیں ملیں گے،لیکن ایسے جا ٹاراورفدا کا رصی به کرام رضوان ابتد تع لی عنیم اجمعین سوسال تک زندہ رہے، کسی نے بھی حضورا قد س صلی انتدعیبہ وسلم کا بوم پیدائش یا بوم و فات نہیں منایا، یہاں تک کہ تاریخ بھی یقینی طور پر محفوظ نہیں رکھی کہ کس تاریخ کوآپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف ل نے شے، عام طور پرلوگوں میں مشہور ہے کہ ۱۲ر بچے الاول کو پیدائش ہو کی اور ۱۱ رہی کو وفات ہو کی ، گر تاریخی اعتبار سے رپہ یات ٹابت نہیں ہوتی ،مختف روایتیں ہیں،کسی کے مطابق سور کوہوئی،کسی کے مطابق ۹ رکوہوئی ، اورکسی کے مطابق ۱۲ رکو ہوئی ، ایندتعالی ہی بہتر جانتا ہے،کیکن سُى بھى صى نى نے تارىخ يا در كينے كا اہتما منبيس كيا۔ رئی الاول کے مہینے میں اگر جددن مننے کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن س میس کوئی شک نبیس که یمی و هرمهیینه ہے جس میس سرکار دوعالم صلی الله عهیه وسلم تشریف لا کے ، تارت کوئی بھی ہو، تین ہو، یا نو ہو، یا ہارہ ہو۔ جب بیمبینه آتا ہے تواس کی وجہ ہے نبی سریم صلی امتدعیبہ وسم کی یا دہم حال تاز ہ ہو جاتی ہے،اوراس کی وجہ ہے مختلف جگہوں پرسیرت طبیبہ کی محفلیں بھی منعقد ہوتی ہیں ،لیکن سوال میہ ہے کہ آیاان سیرت طبیبہ کی محفلوں ہے ہم اور آپ کو کی فوئدہ اٹھار ہے ہیں پانہیں؟ کیاان سیرت حیبہ کی محفلوں سے جہ ری زندگی میں کوئی تبدیلی آ ربی ہے پانہیں؟ کیاان محفلوں کے ذریعہ ہمارے دلوں میں سر کار دوعا کم صلی اللہ

علیہ وسلم کی سیرت طبیبہ برعمل کرنے کا کوئی جذبیہ بیدار بور باہے یانہیں؟ بیدوہ سیرت طیبہ ہے جس نے ۲۳ رسال کے مخضر عرصے میں دنیا تھر میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیا، جولوگ جنگلی تھے، وحش تھے، جبالت میں ڈو بے ہوئے تھے،۲۳ سمال کی اس سیرت صیبہ نے ان کی زند گیوں کو کھار کر پوری و نیا کے لئے پیشوااور قائد بنا دیا۔ حضرت فی روق اعظم رضی القد تعالیٰ عندا یک وفعدا بیخے ساتھیوں کے ساتھ ایک بهاڑ کے دامن ہے گز رر ہے تھے،اس وقت وہ امیر المؤمنین تھے،امیر المؤمنین کا مطلب بیرے کہاں وقت کے اعتبار ہے تقریباً آ دھی دنیا کے حکمران تھے، جوعلاقہ ان کی حکومت میں ان کے زیر نگیں تھا، آج اس میں کم از کم پچیاں حکومتیں قائم ہیں، اتن بڑی ان کی حکومت بھی ،اوراتنی بڑی ریاست کے حکمران اینے ساتھیوں کے ساتھ گزررہے ہیں، پہاڑ کے دامن میں زرا دیرزک گئے، اورخودایے آپ سے خطاب کر کے فرمایا :-قف یها ابس خطاب-اے خطاب کے بیٹے: ڈرائفہراور د مکھے بیدہ پہاڑ ہے جس کے دامن میں تو اونٹ چرا یا کرتا تھا،اور تیرے یا وَں اونٹوں کے پیٹاب سے تر رہتے تھے، تیری پیاو قات تھی ،اور آج تو آ دھی دنیا کا حکمران بن کرلوگوں کے لئے راہنما بنا ہوا ہے، ذراسوچ کہ تیری زندگی میں میعظیم انقلا ب س نے پیدا کیا ہے؟ بیک کا صدقہ ہے؟ گھرخود ہی جواب دیا کہ بیصرف صدقہ ہے حضور اقدس سلی الله علیه وسلم کی صحبت کا جس کے نتیج میں (تجھ جبیہا) اونٹ چرانے والا آج آ دھی دنیا کا حکمران بناہوا ہے۔بہر حال!۲۳۳ رسال کے عرصہ میں حضورا قد س صلی امتد عليه وسلم في كيسا انقلاب بيدا فرمايا، اخلاق مين انقلاب، اعمال مين انقلاب، سوج

(اصماحی فطبات میں انقلاب بھر میں انقلاب بکتی مدے سرف4۲ رسال کی مدت میں۔ آج وہی سیرت طبیبہ ۶۰ رے پاس ہے، اس کا ہم تذکر و بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بیان بھی کرتے ہیں انٹین ہماری زندگی میں کیوں انقلاب نہیں آتا؟ ہاری زندگیوں میں کیا ہاتیہ پی ٹیس آتی؟ ہارے المال میں، ہارے اخد ق میں، ہماری قُنر میں اور ہوری و ج میں انقلاب کیوں نہیں آتا؟ مت ایک کخه فکریینت بارے میں جمیں سوچنا ہے، ابھی جوآیت میں نے آب كے سامنے تا، وت ك ،اس آيت شاس كا جواب موجود ہے، چنانچے فرمايا: اتنی بات کا فی نبیس که تم سر کاروو با لم صلی امتد علیه وسلم کی شان میں مدحیہ قصیدے پڑھاو<sup>نوی</sup>ن پڑھاو، یہ بات'ہ نی<sup>نہی</sup>ں، بکدحضورا قدس صلی اہتدعلیہ وسلم کی ۔ لا حیات طبیہ کواس نبیت ہے پر تو، سنو ، سناؤ کہاس کوہم اپنی زندگی کے لئے ایک ا مثار اورنمونه بمجمیل گه، اوراس کی نش ا تارینے کی کوشش کریں گے، بہترین نمونہ ہے تہمارے کئے حضورا قدس صلی ایند میہ وسلم کی زندگی میں ، کیامعنی؟ حضورا قدس صلى الله عديه وسلم كى زندًى كا كو في وشه اورنمونه اليهانبيس ہے جو بہترين مثال نه پيش کررہا ہو، کیا مصب ؟ اَ مرتم جا کم ہو قرحمہارے لئے بہترین مثال مدینہ طیبہ کے اس حاتم ک ہے۔ جس نے چندس و پ کے اندر جزیر ہُ عرب میں اسلام کا حجمتڈ الہراویا اوراگرتم دوست ہوتو تمہارے ہے بہترین نمونہ حضرت صدیق اکبراور فاروق العظم رضی الندتع لی عنبها کے دوست میں ہے (ﷺ) اگرتم شوہر ہوتو تمہارے لئے حنفرت به نشه،حفزت خدیجی،حنزت امسلمه اورحفزت میمونه رضی ایند تعالی عنهن

[ اصلاحي خطبات ك شوېر (ﷺ) كى زندگى مين نمونه بے كدا كے شوېر (ﷺ) نے ان كے ساتھ کیسا برتا و کیا ؟اگرتم ایک تاجر بوتو تمہارے لئے بہترین نموندا س محمد (رینگیٹے) کی حیات صیبہ میں ہے جو کہ تنجارت کے لئے ملک شام گیا تھا،جس کا شریک سفرمیسرہ کہتا ہے کہ ایسا نثر یک سفر میں نے زندگی میں نہ پہلے بھی دیکھا، نہ بعد میں بھی و یکھا ،ا گرتم مزدور ہو، ملازم یا کوئی اور پیشہ ور ہوتو تمہارے لئے بہترین نمونہ وہ مزدور ہے جو حجاز کی پہاڑیوں میں بکریاں چرایا کرتا تھا، اوراگرتم کاشت کار ہو، ز راعت پیشہ ہوتو تھی رے لئے بہترین نمونداس کا شتکار میں ہے جس نے جرف کے مقام پر زمین میں کا شتکاری کی تھی ،غرض زندگی کا کوئی گوشہ ایسانہیں جس میں التد تبارك وتغالى نے حضورا قدس صلى الله عديه وسلم كى زندگى كا بهترين نمونه بنه چھوڑ ا ہو،آپ صلی ابقد مدید وسلم کی زندگی اورآپ صلی ابتد علیہ وسلم کی تشریف آوری کاحقیق مقصد ہیہ ہے کہ اوگ آپ صلی القدعدیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں اور اس کی نقل اتا ریے کی کوشش کریں۔جسم سے لے کرروح تک زندگی میں جتنے مواقع ہیں ،اس میں ہم حیات نبی کریم صلی امتدعلیہ وسلم سے مدایت لینے کی کوشش کریں ،اگر ہم رہیج الاول میں یہی جذبہ پیدا کرلیا کریں تو یقینا ہاری زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ آج میرے بزرگو! اور دوستو! میں صرف آئی بات عرض کرنا حیا ہتا ہوں کہ رئتے الاول کا مہینہ ختم ہور ہاہے، ذرا ہم اس کا جائز ہ تو لے کر دیکیے لیس کے حضورا قدس صلی اللّه علیه وسلم کا نام ہم نے بہت لیا الیکن حضورا قدس صلی اللّه علیه وسلم کی سنتوں میں ہے کون می سنت ہے جوہم نے اپنائی؟ تمھی جائزہ لے کر دیکھا؟ تمھی گریان

میں مندؤ الا؟ تمھی فہرست بنائی کہ کیا کیا سنتیں ہیں حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم کی؟ کتنی سنتوں پر جم نے عمل کیا اور کتنی سنتوں پرنہیں کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اکثریت کا جواب نفی میں ہوگا، آج میں سب ہے پہلے ا بیخ آ ب کو، اس کے بعد آ ب حضرات کو دعوت دیتا ہوں کہ خدا کے لئے سر کار دو ی لم صلی انتدعنیہ وسلم کے مقصد ابعثت کو سجھتے ہوئے ایک کام پیکریں کہ اپنا جائز ہ لے کر دیکھیں کہ کیا کیاسٹنیں ہیں سرکار دوعالم صلی انڈ عدیہ وسلم کی صبح ہے لے کر شام تک کی زندگی میں، جن برمیرائمل نبیں ہے، ان برآج ہی ہے ممل کرنے کی کوشش كريں، اور اس كے لئے آپ كوحوالہ ووں گا اپنے شنخ عار فی رحمة المدعليہ كی کتا ہے'' اسوۂ رسول اگرم صلی ایندعلیہ وسم'' کا ،اس میں میرے شیخ نے سرکار دوع کم صلی التدعلیه وسلم کی و هنتیل جمع کردی بین جوا حادیث سے تابت میں۔ صبح ہے شام تک کی زندگی کے مختلف شعبوں میں حضورا قدس صلی ابتد عدیہ و سلم کی سنتیں کیا کیاشمیں ،ان کو پڑھتے جائے ،اورا پنا جائزہ لیتتے جائے ، جہاں کمی ہو، اس کو بورا کرنے کی کوشش سیجئے ، دیکھئے سر کار دوعالم صلی القدعییہ وسلم کی بہت می سنتیں ایسی مبیں جن پر فورا عمل کر لینے میں کوئی دشواری نہیں، کوئی ہیں خرچ نہیں ہوتا، کوئی وقت نہیں گیتا، کوئی محنت نہیں مگتی الیکن صرف غفلت کی وجہ ہے ہم نے ان کو حچیوڑ اہوا ہے،ایک حچیوٹی می مثال ویتا ہوں کہ حضورافتدس صلی ایندعییہ وسلم کی سنت بیے ہے کہ بیت الخلاء جاتے وقت پہلے بایاں یا وَل اندر داخل کرتے ،اور نُکلتے وقت ملے دایاں یا وَں باہر نکالتے ،ائر کو کی شخص اس کا اہتمام کرے تو کیا دشواری ہے؟ کو کی

ہے،ان سنتول پر اس کے عمل سیجئے کہ سر کار دوعالم صلی القدعلیہ وسلم ان پرعمل کرتے

تھے، یعنی ان اعمال پر اتباع سنت کی نیت ہے عمل کریں، جس وقت آپ سنتوں پر عمام

عمل کررہے ہوں گے تو اس وقت آپ امتدے محبوب ہوں گے۔

" قُلُ إِنْ كُنْتُمُ تُحِبُّوُنَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوْنِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ "

(أن عمران ۳۱۱)

آپ فرماہ یجئے کہ اگرتم خدا تعالی ہے محبت رکھتے ہوتو تم لوگ میری اتباع کرو، المتد تعالی تم ہے محبت کرنے مگیس گے''

اب بتاہیۓ! کتنی عظیم سعادت صرف بے پروابی کی وجہ سے ضاکع ہور ہی مرید بند بند ہے تھے میں ایس برا بنا کے سے نکات متعمل میں

ہے، محید میں داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں پہلے داخل کرو، اور نکلتے وقت بایاں یاؤں پہلے نکالو، تواس میں کیادشواری ہے، کیا مشقت ہے؟ مگر خفلت اور لا ہروا ہی

. ہے، جس کی وجہ ہے ہم نے اس کو چیوڑ ا ہوا ہے، بہت می الیمی سنتیں ہیں جن میں کوئی وفت نہیں لگنا،صرف لا پر وابی کی وجہ ہے چیوٹی ہوئی ہیں، اس طرح بہت

ے اعمال ایسے ہیں کہ جن میں محنت کی ضرورت نہیں، بلکہ مختصر دھیان یا توجہ کی

ضرورت ہے،جس سے ہمارے تمام انکال صبح سے لے کرشام تک سنت کے سانچے میں ڈھل جائیں گے،اور ہر ہرفدم پرنیکی کھی جائے گی۔

میرے عزیز و!اور دوستو!میری آخری گزارش ہے کہ روئے زمین میں اس عرب کے بیان میں کا عمل شد سے کا کہ بیان جس سے عمل

وقت ا تباع سنت ہے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ، اورا گر کوئی سنت اپسی ہوجس برآ دی عمل

املای خطبت بین کرسکتا تواس کے لئے اللہ تبارک و تعالی ہے دعاکرے کہ یااللہ! مجھے اس سنت پر عمل کرنے میں و شواری ہورہی ہے، مجھے مشکلات بیش آرہی بین، میری ہمت جواب وے رہی ہے، یااللہ! آپ ہی تو فیق عطافر ماد بیجئے، ہمت عطافر ماد بیجئے۔ اگر سے کام ہم کرلیں گے تو رہج الاول کام ہمینہ بڑا کامیاب گزرے گا، اور اگر سارا مہینہ گڑار دیا اور عمل کچھ نہ کی تو رہج الاول کام بہینہ کامیاب نہ رہا، دراصل ہمیں شیطان بہا تا رہتا ہے کہ ابھی تو عمر بڑی ہے، بعد میں عمل کرلیں گے، اس پروہ ثلا تا شیطان بہا تا رہتا ہے کہ ابھی تو عمر بڑی ہے، بعد میں عمل کرلیں گے، اس پروہ ثلا تا رہتا ہے، یہاں تک کہ آ دمی پر آخری وقت آج تا ہے، اور پھر حسر ت ہوتی ہے۔ قبل اس کے کہ وہ وقت آ کے المدتعالی ہم سب کو عمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے، اور اس کے کہ وہ وقت آ کے المدتعالی ہم سب کو عمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے، اور اس میں تمام سنتوں پڑمل کرنے والا بناد ہے۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين



شخ الاسلام حفزت مولانا مفتى محمرتقى عثماني صاحب مظلهم مولا نابلال قاضى م میمن اسلامک پبلشه

(اصلامی نظیات)

مقام خطب : حراء فاؤنثريش اسكول (جامعه دارالعلوم كراجي)

وقت نطاب : ۱۱ رجنوری، دوپېرایک بج

اصلاحی خطب : جلدنمبر ۴۰

اللَّهُ مَّ صَلِّ عَلَى مُعَتَدِوً عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَّ صَلِّ عَلَى اللَّهُ مَّ صَلَّى اللَّهُ مَّ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَّ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَّ اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّ

بسم الله الرحمن الرحيم

# تعليم كالعل مقصد

#### اوراس کے حصول کا طریقۂ کار

۱۹ رصفر ۱۳۳۳ در (۱۳ رجنوری ۱۳۰۱ء) کو نائب رکیس الی معه دارالعلوم کراچی حضرت والا نامفتی محرفتی عثانی صاحب دامت برکاتهم نے حراء فاؤنڈیشن اسکول (شعبہ جامعہ دارالعلوم کراچی) میں معلمین ومعنمات سے آیک راہنما خطاب فر مایا۔ اس اہم اور فکر انگیز خطاب سے سامعین نے بہت فائدہ محسوس کیا۔ جنب مولا نا بلال قاضی صاحب نے قلم بند فر مایا۔ اف دہ مام کے لئے بدیئے قار کئین ہے۔ بشکر بیالبلاغ جمادی الاول میمن)

الحمد لله ربّ العلمين، والصارة والسّلام على رسولهِ الكريم، و على آله و اصحابه اجمعين، و على كلّ من تبعهم باحسانِ الى يومِ الدّين. أمّا بعد

پہلے بھی ایک دومرتبہ یہاں حاضری ہوئی ہے اور ارادہ بیرتھا کہ آپ حفزات سے وقناً فو قنا ملا قات ہو تی رہے اور کچھ با تیں تازہ کی جاتی رہیں الیکن اپنی مصروفیات اور سفروں کی وجہ سے کنڑت کے ساتھ یبال حاضری کاموقع نہین ملا۔ اگر چہدووررہ کر الحمد لقد آپ حضرات کے حالات سے فی الجملہ باخبرر ہتا ہوں۔ لیکن براہ راست آپ

(اصلاحی نظیرت) حضرات سے ملاقات کا موقع کافی دنوں کے بعدل رہا ہے۔ اور ایک ایسے موقع پرٹل رباہے جب الحمدلقد ہوری اس ٹیم میں کچھ نے حضرات بھی داخل ہوئے ہیں اور نے واخلوں کی رجسٹریشن بھی شروع ہو چکل ہے۔ مقصد اصل میں اس حاضری اور آپ حضرات سے ملنے کا بیہ ہے کہ ہم اپنے اصل متصدی طرف وجددی اوراصل مقصد کو یا در کننے کی کوشش کریں۔ عام طور سے ہوتا ہے ہے کہ جب کوئی کامکسی خاص مقصد کے تحت شروع کیا جاتا ہے تو شروع میں تو اس مقنعد کی اہمیت داوں میں ہوتی ہے کیکن جب اس کا م میں انسان داخل ہوتا ہے اور اس کے بہت سے ملی مسائل ہے والطہ پڑتا ہے اوراس میں انسان منہمک ہوتا ہے قو لیعض او قات وہ یہ بچول جاتا ہے کہ میس کہاں سے جیا، تمااور کیوں چلا تھا۔اس واسط اگر ہم تھوڑ ہے تھوڑ ہے و تلفے ہے اپنے مقسدِ زندگی کو اورائے اوار ہے کے مقاصد کو یا و کرتے رہیں اوراے تازہ کرتے رہیں قوامیدہے کہ وہ جذبہ جوآ کے بڑھنے کا جذبہ ہے، وہ ان ش ءالند مُحندانہیں پڑے گا۔اس مجتسد کے تحت یہ حاضری ہوئی ہے اور اس مقصد کے تحت پہلے بھی دوتین مرتبہ حاضر ہونے کا موقع مد تھا۔اورالند تعالی نے توفیق دى اورزندگى عطا فرمائى توان شاءابندآ ئندەجھى يەسسلەجارى رېڭا-ادارے میں کام کرنے والے افرادے بارے میں ہم آ ہنگ ہونا ضروری ہے میمی بات جوتاز وکرنے کی ضرورت ہے وہ بیاکہ ہم ایک ایسے اوارے مین کام کررہے ہیں جوایک خاص، واضح clear cut مقصدر کھتا ہے۔ یہ کوئی تنجارتی ادارہ نہیں ہے۔جس میں تعلیم کو تجارت کا ذریعہ بنایا جار ہاہو۔ بیٹھن تعلیم بھی

اصلاتی فطبت (اصلاتی فطبت) نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک مقصد ہے اور اس مقصد کواگر ٹھیک سمجھا جائے اور سب اوگ جواس میں کام کررہے ہیں وہ اس مقصد میں شریک ہوں اور اس کوا چھی طرح سمجھیں اوراس کی صحیح اہمیت محسوں کریں،سب کے درمیان اس مقصد کے لیاظ ہے ہم رنگی ہو، ہم آ ہنگی ہوتو بھر ادارہ تر تی کرتا ہے، اس کے اندر بہتری پیدا ہوتی ہے ادر وہ اینے اصل مطلوبہ قاصد کو حاصل کرتا ہے۔ کیکن اگر وہ مقصد ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو، یا تھوڑے تہوڑے و تفے ہے او جھل ہوجا تا ہوا در کسی اور مقصد کی طرف ذہن چل پڑتا ، وقر کیرادارے کا اصل مقسود ومطلوب حاصل نبیں ہوتا۔ ادارے کا مقصدایک اچھامسلمان پیدا کرناہے یا در کھنے کی بات سے ہے کہ بیادارہ اس مقصد کے تحت قائم ہوا ہے کہ ایول تو جمارے ملک میں بہت ہے تعلیمی ادارے ہیں، اسکول ہیں، اُردومیڈیم بھی ہیں، انگش میڈیم بھی ہیں، بہت ہے ادارے کام کررہے ہیں۔لیکن اس ادارے کا مقصد ور حقیقت پیهے ک<sup>تعا</sup>یم ایک احیماانسان بننے کا ذریعہ ہے ،اورایک احیمامسلمان بننے کا ذر بعد بنے ۔ میہ ہے اصل مقصود کہ ہم اس ادارے کے ذریعے منصرف ایک احجھا انسان بلکه ایک احیصامسلمان بیدا کریں۔ انگريزي نظام تعليم كامقصدا يمان كي شمع بجها ناتھا آپ حضرات ماشاء التد تعلیم یانته ہیں۔آپ نے میضرور پڑھا ہوگا کہ جب انگریز ہندوستان پر قابض ہوااوراس کا پورا تسلط یبال پر ہوگیا تو اس کے نتیجہ میں اس

نے بیدد یکھا کہ سلمان اس وفت تک قابوآنے والے نہیں جب تک ان کے ذہوں کو

اً تبدیل نہ کیا جائے ،ان کے د ماغ نہ بدلے جا کیں ۔لہذااس نے شروع میں تواسلحداور بتھیاروں کے بل ہوتے پر ہندوستان پر قبضہ کیا اور صرف بتھیاروں بی کے بل بوتے پڑئیں بکیآپ نے کتابول میں پڑھا ہوگا کہاوگوں کے شمیر خرید کر، غدار پیدا کر کے، غداروں کے س تھے معاملہ کر کے میرجعفراور میر صادق جیسے غداروں کے ساتھہ معاملہ کر کے مکر وفریب کے ذریعے اس ملک پر قبضہ کیا لیکن اس نے بیددیکھا کہ سیا می طور پر ہم اً ً ران پر قابو یا بھی لیں تب بھی ان کے اندر جوٹٹ جل رہی ہے، آ زادی کی ٹٹن ، فکری آ زادی کی بھی اور سامی آ زادی کی بھی ،اس مثمع کو بچھایانبیں جاسکتا۔لیمذااس نے یبال آکر جمارا نے متعلیم جوعرصہ دراز ہے چلا آ رہا تھا اورصرف و تی شہر کے اندر دوسو بڑے مدرہے کا بچ لیول کے ، جن میں تمام عوم وفنون پڑھائے جاتے ہتے اوران مین اسلامی تعییمات بھی تئمیں۔سلطان مختلفال کے دور میں دوسو شیماوراس کے بعد ہوتے ہوتے ان کی آخداد سکڑوں تک مینج بتھی۔اس نے آ کران تعلیمی اداروں کو بند کرویا اور ایک نیا نظام تعلیم ملک میں جاری کرویا۔ لاردْ مرکالے کی تقریر اورآ پے حضرات نے ضرور سنا ہوگا کہ لارڈ میکا لیے جوانگلینڈ کا وز رتعلیم تھا، اس نے ہاؤس آف کامینس میں پرتقریر کی تھی اور اس پر بوری ہاؤس آف کامینس کو قائل كيا تن، كه بم انذين كواس وقت تك اپنائبيں بنائے جب تك ہم اپنا نظام تعليم وہاں جاری نہ کریں۔اس کی پوری رپورٹ چیمی بوئی ہے۔اوراس نے اس رپورٹ میں مارے مدارس میں بڑھائی جانے والی کتر بول کا نام لے لے کران کا غدات اڑا یا اور سے

کہا کہ جب تک ہیک بیس باقی رہیں گی اس وقت تک تم ان پر قابونہیں یا سکتے ۔ اورای ر پورٹ میں بیربھی کہا کہ ہمیں انڈیا میں ایسےاوگ در کار ہیں جو ہمارےاورانڈین قوم کے درمیان ایک واسطہ بن سکیس اور ان کے ذریعے ہم اپنا تسلط انڈیا کے مسلمانوں پر قائم کرسکیں۔ وہ ایسے اوگ ہوں جواپنی چمڑی کے امتبار سے تو ہندوستانی ہوں کیکن اینے ذہن کے امتبار ہے ، اپنی فکر کے امتبار ہے ، اپنی سوچ کے امتبار ہے تعمل انگریز ہوں۔ یہ بالکل صریح لفظوں میں اینے نظام تعییم کے بارے میں کوئی گئی لیٹی کے بغیر واضح کردیا اورآج بھی وہ ریورٹ ریکارڈ پر ہے اوراس میں سے ہات موجود ہے۔اس ے بالکل واضح ہور ہاہے کہ تصداس نظام تعلیم کا کیاتھا؟ مقصد بیتھا کہ اس نظام تعلیم کے ذریعے ان کے داوں میں جوایمان کی تمع ہے اسے بچھایا جائے۔ان کے اندر جو ا ہے دین کے ساتھ محبت ہےا ہے من یا جائے ۔ان کے اندر غیرمسلم فلسفول اور غیرمسلم طریقوں ہےاعراض ہےاہے ختم کیا جائے اوران کوہم اپنے کلرک بنا کررتھیں۔ا کبر الدآبادي مرحوم جومشہورشاعر ہیں انہوں نے دولفظوں میں سارے کھیل کو بیان کی توپ تھی پرونیسر پہنچے بسولا بٹا تو رندا ہے مینی جب نکڑی کو ہٹایا جا تا ہے تو پہلے بسو لے کے ذریعے اسے ا کھاڑا جا تا ے، جب وہ اکھڑ جاتی ہے اور نا ہموار ہوجاتی ہے تو پھراس پر رندا پھیرا جا تا ہے تا کہ وہ ہموار ہوجائے۔تو شروع میں تو توپ کے ذریعے قبضہ جمایا اور جب قبضہ کمل ہوگیا لیکن ذہنوں کی زمین ہموار نہیں تھی،اس کے لئے انگریز نے بروفیسر بھیج کہ وہ ایسا

ا امادی نظبات (ایمادی نظبات) انظام تعلیم انہیں ملائیں جن کے ذریعے ان کے ذہن جارے افکار کے لئے ہموار ا موجا کیں۔جس طرح بسولا کے ذریعے <u>سلے نکڑی کو کریدا</u> جاتا ہے اور پھرلکڑی کوہموار ا کرنے کے لئے رندا پھیراجا تاہے۔ای طرح بسولاتھا توپ اوراسلحہ جس کے ذریعے ان کو خاک وخون میں نہاا یا گیااس کے بعد ذہن جموار کرنے کے لئے رندا بھی گیا العني يروفيسر منجي اکبرال آبادی اس کابار بارروناروتے رہے: ہم تو سمجھے تنے کہ لائے گی فراغت تعلیم کیا خبر تھی کہ جلا آئے گا الحد بھی ساتھ لینی ہم تو سیجھ رہے تھے کہ یہ کی تعلیم آ ربی ہے میہ مارے لئے ایک علم فراہم کرے گی،جمیں علوم وفنون ہے آشنا کرے گی ،لیکن پیے کیا خبرتھی اس کے ساتھ بے ا د بی بھی جل آ ہے گی۔ انگریز ی تعلیم کا مقصد صرف کلرک پیدا کرناتھا ہبرحال؛ بیالک نظام تھا جس ہے انگریز کا مقصد کوئی اجھے سائنسدان، کوئی التجھے علوم وفنون کے ماہر مین پیدا کرنانہیں تھا۔اس کا مقصد کلرک پیدا کرنا تھا۔جواس کے زیرتسلط رہ کرکلر کی کا فریضہ انجام دیں۔ چناچہ آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں جب تک انگریز کی حکومت رہی ،اس وقت تک کوئی نمایاں سائنسدان اس نظام سے نکل کر سامنے بیں آیا۔طب کے میدان میں کوئی ایسا محف نہیں آیا جس نے کوئی بہت اعلیٰ ا صلاحیت حاصل کی ہو کو کی ریاضی دان پیدانہیں ہوا ۔ کیونکہ مقصود ہی یہ تھا کہ وہ علوم و

فنون میں ہمارے محتاج رہیں اور ذنیت ہماری حاصل کریں۔اس غرض کے تحت سے نظام تعلیم ہم پرمسط کیا گیا تھا۔ پاکستان بننے کے بعد ہمارااصل فریضہ بیتھا کہ ہم اپنے میں تعلیمی بینے میں میں میں میں تاثیر میں الترین نے تاثیر میں میں ماری

نظام تعلیم کو، اپنی روایات کو، اپ نقه ضول کے مطابق از مر نوتر تیب دیں۔ اس طرح تر تیب دیں جس سے وہ زبرنگل جائے اور علوم وفنون اور سائنس اپنی تیجے شکل وصورت

میں ہاتی رہیں لیکن افسوں ہے کہ وہ نہیں ہوسکا ،حکومتی سطی پر بہت کوششیں ہو کیل کیکن وہ کوششیں کامیا نے نہیں ہو کئیں۔

علم کی ذات میں خرابی ہیں ہوتی جزابی طریقة تعلیم سے بیدا ہوتی ہے

بات میہ ہے کہ کسی بہمی عم میں ( بیٹنی چند ہے کارعلوم کے علہ وہ ) کہ کسی بھی فن میں بھی زبان میں ،اپنی ذات میں کوئی خرابی اور بے دین نہیں ہوتی لیکن اس علم کو

پینچانے والے،اسے Convey کرنے والے کا کام بوتا ہے کہ وہ اس کو کس طرح

Presentation کرتا ہے۔ کس طرح اسے دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ اس Presentation میں وہ انسانوں کے ذہنوں میں تبدیلی پیدا کرتا ہے، اور اس

ے ذہن بدلتے ہیں۔انہوں نے اپنے علوم کو ایسے present کیا ہے، مثلاً

سائنس کو لے لیجئے۔اس کے تمام شعبوں یا دیگرعلوم وفنون کو لے لیجئے۔ان سب کی

Presentation انہوں نے اپنے Cirriculum کے ذریعے ،نیکسٹ بکس کے ذریعے انہوں کے ذریعے مادہ

پرست ہوتا جائے ، مادیت اس پر چھاتی جائے ، روحانیت سے دور ہوتا جائے ، اوراس

کے نزویک زندگی کا اصل مقصد پییه کمانا، مادیت میں ترقی کرنا ہو۔ اس ہے آگے وہ

سوچنے کے لئے تیار نہ ہو۔ اور مادے ہے باہر کے حقائق کو وہ خرافات مجھ کر، یامحض ا کیاتو ہم پرتی (Superstition) سمجھ کراس کو چیوڑ دے، یا کم از کم اس کواہمیت نددے۔اگر چینام سے وہ پیہ کے کہ میں مانتا ہول کہ القد تعالی موجود ہے، میں مانتا ہول کدمرنے کے بعدایک زندگی آنے والی ہے، میں مانتا ہول کہ جنت بھی اورجہنم بھی ہے۔ زبان سے ضرور کہد و کیکن اس کے دل میں بیا بیس اتری ہوئی شہول۔ اس کاول دواغ بادے Material Benefits کی طرف چل ریا ہو، ای میں وہ ترتی کرر با ہو،ای کواتی زندگی کا مقتصد بنایا ہوا ہو۔ چن ٹیجہ سینس کے علوم کواس طرح یڑھایا جائے اوراس کا نصاب اس طرح ترشیب دیا جائے اور پڑھانے والے اس کے ذریع طلبہ کواس طرح پڑھا کیں کہ ان کے ذہن ہے سے باتیں نکلتی جا کیں اور وہ مادے کی طرف بڑھتے ہے جا تھیں۔اوراً سروہی علوم میں کیکن انہیں کوئی سیج طریقے ے Present كرنے والا اور يڑھانے والا ہے تو و واس ہے يڑھنے والے كا ذبين دوسرے رخ پر لے جائے گا۔ مثنا سائنس ہے، ایسٹرونوی ہے، اسے پڑھانے وا اگرحقیقت کی نگاہ ہے دیکھ جائے تواس کی ایک ایک چیز الند تبارک وتعالیٰ کے وجودیر والات كرتى ب، الله تعالى كاتو حيد، التدتعالى كى قدرت كامله، الله تعالى كى حكمت بالغد یر دلالت کرتی ہے۔ لیکن آپ و مکھتے میں کہ بڑے بڑے سائنسدان، جوآ سانوں کی خبر ، نے والے ، وہ خدا کے وجود تک ہے منکر ہو گئے ۔ ملامدا قبال نے کہا کہ : ذ حوند نے وال ستاروں کی گزر گا:وں کا ایے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا

بہرحال؛ نہ تو کسی علم میں بے دین ہے، نہ کسی فن میں بے دین ہے، نہ کسی زبان میں کوئی ہے دین ہے، نہ کسی زبان میں کوئی ہے دینی ہے دینی ہیدا ہوتی ہے دینی سے دینی ہیدا ہوتی ہے دینی سے دینی ہے دین

پیدا ہوتی ہے اس نصاب سے جو ان علوم وفنون کے لئے مرتب کیا گیا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پاکستان بننے کے بعد اپنانظام تعلیم اس طرح استوار کرتے ، جس میں سے وہ زہر نکالتے اور جوحقیقت ہے وہ سامنے آتی ، اور اس علم وفن کو حاصل کرنے والی نسل ایک مسلمان ڈاکٹر ، مسلمان انجینئر ، مسلمان سائنسدان بن کر ابھرتے۔ یہ تھا اصل کام کرنے کا ۔ لیکن افسوں ہے کہ آج پنیشے سال ہو گئے ہیں اور پاکستان ابھی تک

سیاست کے بازی گروں کی بازی گری ہے اپنے آپ کونجات نبیس دلا سکا۔اس کی وجہ سے بینظام تعلیم مککی سطح پر پنپ نبیس پایا۔

## حراء فا وُنڈیشن اسکول کے قیام کا اصل مقصد

ہے چیوٹا ساادارہ جوہم نے قائم کیا ہے، بیاس مقصد کے لئے قائم کیا ہے کہ وہ زہر جوانگریز نے اپنے مقاصداور مفادات کوجامل کرنے کے لئے ڈالاتھا،جس کا نتیجہ رہ ہے کہ ذہنی طور پراس نے بوری تو م کوغلام بنا دیا اور ہر بات میں نگاہ اس طرف اٹھتی ہے کہ وہ کیا کررہے ہیں؟ان کا طرزعمل کیا ہے؟اس طرف ذہن جاتا ے۔ تواب الحمد بقد بیفکر پیدا ہور بی ہاور بردھ رہی ہے کہ ایسے اوارے قائم کئے جا کیں جواینی اصل کی طرف لوٹیس اوراس زہر کواٹھا کر بھینک ویں جوانگریز نے اس کے اندرڈ ار ہے۔ میجمی ای ملیلے کی ایک کڑی ہے اور اس کا مقصدیہ ہے کہ ہم ا یک طرف اینے سب جیکٹس میں ،اکیڈی میں اعلیٰ معیار ویں ،مگر بیاعلی معیار کی تعلیم انگریز کا غلام بنانے کے لئے نہیں ، بلکہ ایک آز ادخود مختار اورعزت نفس رکھنے والامسلمان بن نے کے لئے ہو۔اس کے لئے اگر چہ ہم ابھی تک اس بات پر مجبور ہیں کہ ہم اپنی تالیفات یا اپناسلیبس داخل نہیں کر پارے کیکن چونکہ کچھ کچھ ہی احساس دلایا جاتا رہا ہے، اس لئے نصاب کی کتابوں میں بھی کچھ فرق آیا ہے، اگر چہ وہ مطلوبہ معیار ہے بہت کم ہے۔ لیکن چونکہ نسانی کتابیں اس معیار کی نہیں ہیں جیسی ہونی جا ہئیں ، اس لئے اب ساری ذ مدداری پڑھانے والے کی ہوجاتی ہے کہ وہ کس طرح پڑھاتا ہے؟ اور اس کے ذہن میں کس قتم کے ہے کی نشو ونما ہے، کس مشم کا بچیدوہ پیدا کرنا جا ہتا ہے۔اس لئے ہم سب کچھاعلی معیار کا پڑھا کیں کیکن اس میں انسان کوغلام بنانے والا زہر ندہو۔

اس کے لئے ہم نے ایک بہت ہی جھوٹی سی کوشش حراء فا وُنڈیشن اسکول کی شکل میں شروع کی ہے۔اس میں آپ حضرات اس مقصد میں شریک ہوکر،اس مقصد کواپنا کرآئے چلیں اور بچوں کی تربیت کریں۔ بینہ جھنا چاہے کہ اسٹنے بڑے ماحول

(الله تي خطبات) - (الله تي خطبات) میں اگرایک ادارہ درست ہو گیا تو اکیلا چنا کیا بھاڑ پھوڑ ہے گا۔خوب مجھے لیجئے ، کہ اللہ تعالی کی سنت پیر ہے کہ جب اللہ تعالی کوئی کام لیتے میں توایک جھوٹا ساچراغ بھی تاریکی ا میں روشی پیدا کردیتا ہے اور پھرالنہ تعالی ک سنت میہ ہے کہ چراغ سے چراغ جاتا ہے۔ تو الله تبارک و تعالی کی رحمت سے بوری امید رکھتے ہوئے کہ اگر ہم اخلاص کے ساتھ،مقصدیت کے ساتھ،الند تعالی کوراضی کرنے کے لئے بیکام کریں گے تو بیروشنی تصلیے گی۔اورجس نیاا می کا ہم شکار ہیں ،اس نیا می ہے نب ت حاصل ہوجائے گی ،اورہم بیتو کہتے ہی رہتے ہیں کہ ہم پرایسے ایسے حکمران مسلط ہیں، کین بیحکمران کہاں ہے آ گئے؟ وہ حکمران ای ڈنی نلامی کے نظام ہے ابھر کرآئے میں ،اگران کے اندرفکری آ زادی ہوتی ،اگران میںعزت نفس ہوتی تو آج پیدملک اس حالت کونہ پینچتا۔اس لئے ا گرجم اس فکر کو لے کرچلیس تو ان شاء ایند تعالی کا میا لی ہوگی۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ نیت کے اثرات نتیج پر پڑتے ہیں دوسری بات بیرکہانسان کے زاویۂ نگاہ کا بڑا فرق پڑتا ہے۔ یعنی اس کی سوچ کے انداز کا اس کے طرزعمل پر اور اس کے نتائج پر بڑا فرق پڑتا ہے۔ ہرمسلمان کو ب حدیث یاد ہوتی ہے کہ: انما الأعمال بالنيات اعمال کا دامدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ایک ہی کام ہے اگر آپ ہری نیت ہے کریں تواس کے نتائج کچھاور ہوں گے، ادرای کام کواچھی نیت ہے کریں تو نتائج کچھاور ہوں گے۔مثلاً یہی پڑھانے کا معاملہ ہے۔اگر کوئی شخص پڑھانے کا کام اس

نیت ہے کرتا ہے کہ میری شہرت ہو۔ میری ناموری ہو۔ جھے دنیا براعالم مجھے، تو نیت

مری ہے۔ کیونکہ شہرت پسندی کے لئے کوئی کام کرنا ابتد تعالی کو پسندنہیں۔ اگر اسکے لئے کوئی شخص کام کرے گا تو اس کا انجام دنیا میں بھی خراب اور آخرت میں بھی خراب۔ آخرت میں تو اس کئے خراب کہ حدیث میں آنحضرت صلی انتدعلیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: من سمع اسمع الله بد جوشرت حابتا ہے اوراس غرض ہے کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو بدنام کرتا ہے۔ دنیا میں جولوگ شہرت پسند ہوتے میں،وہ عام نگاہوں میں بھی کوئی اچھے نہیں سمجھے جاتے۔وہ کام تو اس لئے کرتے ہیں کدانہیں احیماسمجما جائے لیکن انہیں احیمانہیں سمجما جا تا۔عربی زبان کی ایک حکیما نہ کہاوت ہے کہ جوآ دمی متکبر ہوتا ہے،اس کی مثال ایس ہے جیسے کو کی شخص یہاڑ کی چوٹی یر کھڑا ہو۔وہال ہے وہ ساری دنیا کوچھوٹاسمجھتا ہے۔اورساری ونیا اسے جھوٹاسمجھتی ہے کیونکہ انہیں بھی وہ مخص جھوٹا سانظر آتا ہے۔حقیقت میں متکبر کی لوگوں کے دلوں میں وقعت نہیں ہوتی ،ای طرح شہرت ببند کا بھی حال ہے۔تواس کا انجام دنیا میں بھی خراب اورآ خرت میں بھی خراب \_ یمی پڑھانے کا کام انسان اس نیت ہے کرے کہ ملازمت کر رہا ہوں،خودمجمی کھاؤں گاور بچوں کو بھی کھلاؤں گا۔تو یہ جائز نبیت ے، نا جائز نہیں لیکن تُو اب کو کی نہیں۔اسلئے کہ جومقصد تھاوہ پورا ہو گیا، کیونکہ تخو اہل گئی ،اس سے اپنا مقصد حاصل کرلیا ، بات ختم ہوگئی۔ایک دوسری نیت یہ ہوسکتی ہے کہ اس تعلیم کے ذریعے اچھے انسان اور مسلمان پیدا کریں گے، تو یہی عمل آپ کے لئے عبادت بن جائے گا بٹواب بن جائے گا ،اوراس کا فائدہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہوگا۔

(امعاتی فطعیات) رہے ہوں۔ جو بھی بڑھارہے ہوں گے وہ سب عبادت ہوگا۔اس کئے کے آپ نے پڑھانے کامقصود درست رکھا ہے۔ بچوں کواخلاق وکر دار کی تربیت کا فائدہ نہصرف بچوں کو مینچے گا ، بلکہ جب تک وہ بچیاس اخلاق و کر دار کا حامل رہے گا ،اس کی زندگی کے تمام اٹال کا ثواب آپ کے نامدا ممال میں کھاجائے گا۔وہ آپ کے لئے صدقہ جار بيہ وگا۔اللہ تعالى ہمارے داول ميں بير جذب اور روح پيدا كردے، كه ہمارے يج جو ہمارے پاس آئے ہیں،ہمیں انہیں صحیح معنی میں مسلمان اور پاکستانی بنانا ہے،انشاء الله تعالى بيآب كے لئے بورى عبادت ہوگى۔اور جہاں جہال بيكوشش ہوتى ہے وہال اس كِنتَائَحُ ظَاهِر مِوتْ مِينُ أَوَالَّـ لِمُينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهُدِينَّهُمْ سُبُلَنَا" قُرآن كريم کا وعدہ ہے۔جو ہمارے رائے میں کوشش کرتے ہیں، ہم انہیں اپنے راستوں تک پہنچا بورب کے اسلامی اسکول ا یک مرتبه میں انگلینڈ میں تھا تو وہاں پورے انگلینڈ اور ویلز کے جینے اسلامی

ایک مرتبہ میں انگلینڈ میں تھا تو وہاں پورے انگلینڈ اور ویلز کے جینے اسلامی اسکول تھے اس فیڈریشن کاس لانہ کنوکیشن تھا۔اس میں مجھے بلایا گیاتھا۔ میں نے دیکھا کہ تقریباً بزار سے زیادہ بچے حافظ میں۔اور بچیوں کا مجمع بزاروں میں تھا مجھ سے انہوں نے کہا کہ آپ ان بزاروں بچوں میں ہے کسی بھی بچے کہ فلاں دفت کی کیا دعا ہوتی ہے۔ میں نے ایسی دعا کیں بچھیں جوعا مطور سے بڑوں کو بھی یا دنہیں ہوتی ۔اور کسی ترتیب کے بغیر بچے کا انتخاب کیا ،اور پوچھا کہ کھانا سامنے بھی یا دنہیں ہوتی ۔اور کسی ترتیب کے بغیر بچے کا انتخاب کیا ،اور پوچھا کہ کھانا سامنے بھی یا دنہیں ہوتی ۔اور کسی ترتیب کے بغیر بے کا انتخاب کیا ،اور پوچھا کہ کھانا سامنے بھی یا دہو کیا دعا پر بھی جاتی ہے؟ اس نے فر فرسنا دی۔ دوسرے سے پوچھا، تیسرے

امجی میں پچھنے سال وہاں تھا تو دیکھ کہ ایک لڑکیوں کا بہت بڑا اسلامی اسکول اے لیول تک پہنچا ہوا ہے۔ پورے انگلینڈ میں تعلیم کے معیارے اس اسکول کوفرسٹ گریڈ دیا گیا اور جو نارل عصری اسکول ہیں، جو وہاں کی حکومت کے زیر انتظام چل رہے ہیں، ان کے بارے میں حکومت نے اس اسلامی اسکول کے مہتم کو جس کی دائر ھی بھی ہے، اور عمامہ بھی پہنتے ہیں، ان سے درخواست کی کہ آپ ان تین اسکولوں کا کنٹر ول سنجالیں کیونکہ ہم ہے بیا سکول نہیں چل رہے ہیں۔ چنا نچہ بیہ تینوں اسکول جس میں انگر میز بچے پڑھتے ہیں، اس کا انتظام ان کے حوالے کیا گیا اور اب وہ ان کے جس میں انگر میز بچے پڑھتے ہیں، اس کا انتظام ان کے حوالے کیا گیا اور اب وہ ان کے زیر انتظام کام کرد ہے ہیں۔

# دین اسلام کے نام سے شرما نا حچوڑ دیجئے

خداکے لئے دین اور اسلام کے نام ہے شربانا چھوڑ دو، ایک مرتبد دل میں ہیں بٹھالو۔ بیہ جو ذہنیت اس نظام تعلیم نے پیدا کر دی ہے کہ لوگ جمیں Backward نہ سمجھ لیس ، بیانہ سمجھ لیس کہ They are reverting the clock محمد لیس ، بیانہ سمجھ لیس کہ back جب تک ایک مرتبداس شرم کو تو را دایا این برادا سے تو رو یا کہ جم مسلمان میں اور جمیں اس پر فخر ہے۔مسلمان ہونے یر فخر ہے، ہمیں اینے اسلام پر فخر ہے، اینے دین کے شعائر پر فخر ہے تو ساری دنیا اس كآ ك زير موتى ب كى شاعر في بوى بيارى بات كى تقى كە: انے جانے سے جب تک تم ڈرو کے زمانہ تم یہ بنتا ہی رہے گا جب سے ہم اوگوں کے بیننے ہے ڈررہے ہیں، حیاروں طرف سے روز پٹائی ہور بی ہے، ایک مرتبداس شرم کوتو رُ دو۔اپنے اندرخوداعمادی بیدا کردو،اپنے طریقے يرجروسه كران الله تبرك وتق في يرجروسه كرلو، اس بات يراسيخ ول ميل فخر پيدا كرلوك ہم الحمد لتدمسلمان ہیں۔اور ایسا ہی مسلمان سب کو بنا نا جا ہتے ہیں۔جس دن پیشرم نوٹ گئی اور بیاحساس دل میں پیدا ہوگیا تو آپ کا ہرعمل، ہرقول وفعل ایک مستقل دعوت ہوگا اوراس سے ان شاءامندالی نسل پیدا ہوگی جواس ملک کو،قوم کو، ہماری ملت کومطلوب ہے۔ای بات کی یادو ہانی کے لئے آج ہم جمع ہوئے تھے۔املد تارک وتعالی ہمیں اس مقصد کو بھنے کی اورائے رُوبِ عمل لانے کی توفیق عطا فرمائے۔اوران شاءاللد مجھے امید ہے کہ الحمد للہ جو ساتھی ،خواہ وہ مردول میں ہوں یا خوتین میں ، یہاں جمع ہیں وہ ای جذبہ کے ساتھ آئے ہوں گے اور اس جذبہ کو برقر ارر کھتے ہوئے اسے مزیدترتی دینے کی کوشش کریں گے اور بچوں کی تعلیم وتربیت کی طرف ای نقط نظر ہے این توجه کوم کوزر تھیں گے۔

واخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العلمين

(10A)

اصاياتى نطبات

وين اتباع كانام شخ الاسلام حفرت مولانا مفتى محمر تقى عثاني صاحب مظلهم ضبط وترتيب مولا ناسيرنبيم الحن تحانوي صاحبه ميمن اسلامك پبلشرز

اصلائی قطبات (۱۲۰)

مقام خطاب : جامعدا شرفيه الا مور

وقت نطابت : عارا كتوبر، بعد فما زعصر

اصلا تی خطبات : جلدنمبر ۲۰

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَتَدِوً عَلَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَتَدِوً عَلَى اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْبُرْهِيْمَ وَعَلَى اللَّالِهُمِّيْدً النَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُعَتَدِوً عَلَى اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُّ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْعَلَى الْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْعَلَى الْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْعُلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعُلَالِمُ عَلَى الْعُلِيْ عَلَى الْمُعْلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعُلَالِمُ عَلَى الْعُلْمُ اصلاتی فطبات (۱۲۱)

# بسم الله الرّحمن الرّحيم

# ويناتباع

اور اعمال ظاہرہ و باطنہ کی درشکی کا نام ہے

حدارت مودا نامحرتی علی فی صاحب زید مجد ہم مجس صیابتہ السلمین کے فویں سال ندا ہما ع ش شرکت کے لئے مور قد کار کو ہر کھ اور کو ل ہور شریف لائے ، اور ای روز بعد نماز عصر کی مجس میں حاضرین کواپنے مواعظ حسندے نواز۔ جے مودا ناسید فیم الحسن تی فوی مظلیم نے تھم بند کیا ، آپ کا خطاب قار کمین خطب سے استفادے کے لئے چیش کیا جارہا ہے۔ بشکر ہیا ہمنا مداہل فی درالعموم کراچی

الْحَمْدُ لِلّهِ مَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيهِ ، وَ نَعُودُ بِاللّهِ مِن شُرُورِ أَنْفُسِنَاوِمِنُ سَيّنَاتِ أَعْمَالِمَا ، مَن يَّهُدِهِ اللّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضُلِلُهُ فَلَاهَادِى لَهُ ، وَ أَشُهدُالُ لِّالِلَهُ إِلّا اللّهُ وَحُدَهُ لَا شرِيئُ لَهُ ، صَمَّى اللّهُ تَعَالَى عَنيه وَ عَلَى الِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكُ وَسَلّمَ وَرَسُولُهُ ، صَمَّى اللّهُ تَعَالَى عَنيه وَ عَلَى اللهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكُ وَسَلّمَ تَسُلِيماً كَثِيرًا ، اما بعد: فَاعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيطُنِ الرَّحِيم ، وسَلَم الله الرَّحُمْنِ الرَّحِيم ، ويَنْ أَلَهُ صَدَى الله مولانا العظيم ، وصدى رسوله الصَّدِقِيرَ ، و سحن على ذالكُ من الشاهدين و الشاكرين و الشاكرين و الشاكرين و الشاكرين و الشاكرين

كمهيير

بزرگان محترم وبرادران عزیز!اس مجلس میں کوئی بات عرض کرتے ہوئے ول میں پچھ عجیب وغریب فتم کے جذیات محسوس ہورے ہیں۔الحمدالتد تقریباً ہر سال مجلس صابنة المسلمين كے اس ايمان افروز اجتاع ميں حاضري كي سعادت نصیب ہوتی ہے، جب بھی حاضری ہوئی اس غرض ہے ہوئی کہ الحمد القداس مجنس میں اپنے بزرگوں میں ہے کوئی نہ کوئی بزرگ یباں تشریف لاتے ہیں، ان کی زیارت ، خدمت ،صحبت اورارشادات وافادات سے استفادہ کا موقع سے گا ،اس مرتبه بھی درحقیقت حاضر ہوتے ہوئے دل میں پیطلب اور تڑے تھی کہا یہے ابتد والوں کا اجتماع جن کی زندگیوں اللہ جل جلالہ کی رضا کے مطابق بسر ہور ہی ہیں، ان حضرات کی صحبت میں چندلمحات بھی میسر آ جا ئیں تو بیہ انسان کی بڑی عظیم سعادت ہے،اورسب بڑا داعیہاورسب سے بڑی کشش بیھی کہالممدیندخم الحمدین*د* جارے سروں برحضرت مولا ٹا فقیر محمر صاحب دامت برکاتہم ( اس وقت حضرت والا رحمة الله عليه بإحيات تنفي ) كا سابيه موجود هي، الله تع لي ان كو جميشه صحت و عافیت کے ساتھ سلامت رکھے،حضرت والابھی یہاں تشریف فر ماہیں ،اورحضرت والا کی خدمت اورصحبت میں جولحہ بھی میسر آ جائے ،حقیقت سے کہاس نعمت کا کوئی شكرا دانہيں ہوسكتا۔

اولياء كي صحبت

میں نے اپنے والد ما جد قدس القد سرہ سے سنا کہ وہ جومشہور شعر ہے کہ:

یک زمانه صحبتے با اولیاء بهتر از صد ساله طاعت یے ریا

لیعنی اولی ء کرام میں ہے کسی کی ایک کمھے کی صحبت کا میسر آ جانا سوسال کی بے ریاا طاعت ہے بہتر ہے۔ والدصاحب قدس القدسرہ فرماتے تھے کہ بعض لوگ اس شعر کومبالغہ سمجھتے ہیں کہ شایداس شعر میں شاعرانہ مبالغے سے کا م لیا گیا ہے کہ

میں مبالغے کا تو کیا سوال پیدا ہوتا ،اصل حقیقت کوئتا طانداز سے بیان کیا گیا ہے۔ چنا نچہ حضرت تھیم الامت مجد دملت فدس الله سر ہے فرمایا کہ اگر شاعر یوں بھی کہتا

> تو سی این که : تو سی این که :

یك زمانه صحبتے با اولیاء بہتر از صد ساله طاعت بے ریا لینی اولیائے کرام کی ایک لیحد کی صحبت سولا کھ سال کی بے ریا اطاعت سے بھی بہتر ہے، اللہ کے ولی کی ایک لیحہ کی صحبت کا میسر آجانا تنی بڑی نعمت ہے۔

الامرفوق الادب

حاضری کی سب سے بڑی کشش ہیتھی کہ الجمد متد حضرت والا یہاں تشریف فرہ ہیں، ذہن میں دور دور تک بیشا ئبہ بھی نہ تھا کہ اس مجلس میں مجھے نا کارہ سے پچھ کہنے کی فرہ اکش کی جائے گی، اول نہ تو لیافت، نہ علم، نہ عمل کہ کہنے کے لئے جو صلاحیتیں درکار ہیں، ان سے دامن خالی، دوسرے ان بزرگانِ دین کی اور حضرت (اصاء حي خطب ت

والا کی موجود گی میں لب کشائی بڑی آز مائش معلوم ہوتی ہے، کیکن ساتھ ساتھ ای رے بزرگول نے جمیں میسکھایا ہے ، جو دین کا ایک حصہ ہے کہ'' الا مرفوق الا دب'' یعنی بڑے اگر کوئی تھم دیں تو اس کے آگے اپنی خواہش اور اپنی عقل کو بالائے طاق رکھ کران کے تھم کی تعیل کرنی چاہے ، اور اپنے عقل کے گھوڑ ہے نہیں دوڑ انے چا جئیں۔

#### وین نام ہے اتباع کا

در حقیقت سارے دین کا خلاصہ یہی ہے، کیونکہ دین نام ہے اتباع کا،
سر جھکا دینے کا، جو حکم آگیا، اس کے آگے سر جھکا دیا جائے، چاہے دل چاہتا ہو، یا
نہ چاہتا ہو، عقل مانتی ہو، یانہ مانتی ہو، دل کی خواہش ہو، یانہ ہو، اس کے آگے سر جھکا
دین بھی دین ہے، بھی اسلام ہے، اسلام کے معنی ہیں جھک جانا، اپنے آپ کوالقد
تعالیٰ کے احکام کے آگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے آگے اور
جسکوا پنا ہوا بنایا ہے، جس کوا پنا مقد ابنایا ہے، اسلے تھم کے آگے جھکا دین، یہی دین
ہے، پھر عقلی گھوڑے دوڑ انے کی گنجائش نہیں، یہ دین در حقیقت عشق واللادین ہے۔
عشقی حیست بگو بندہ جانال اودن

ول برست دیگرے واون و حیرال بودن لینی عشق کیا ہے؟ س لواعشق یہ ہے کہ محبوب کا غلام بن جانا، دل کو محبوب

کے ہاتھ میں دیدینا،اورخود حیران رہنا۔

ورحقیقت دین کا خلاصہ یمی ہے، اگرید بات جماری اور آپ کی سمجھ میں

(اصلامی فشات) --- (۱۲۵) --- (بعد ۲۰

آ جائے تو سجھنے کہ دین سمجھ میں آگی، جب تھم آگی الند تعالی کی طرف ہے تو پھر حکم آگی الند تعالی کی طرف ہے تو پھر حکمت کا مصلحت کا مخواہش کا مقلی دلائل کا مجبوں کا سوال نہیں، بلکہ یوں سمجھنا جائے کہ یہ تھم میرے پروردگار کا ہے،میرے پنجبر

وارث کاہے، تواب اس کے بعداس میں سرتانی کی منجائش نہیں۔

بیٹے کو قربان کرنے کا تھم

حکم آگیا کہ بیٹے کو قربان کردو، تکم آگیا کہ وہ بیٹا جوامگوں سے مرادوں
سے مانگا گیا ہے، وہ بیٹا جس کے لئے دعا میں کی گئیں، اور وہ بیٹا جواب چلنے
پھرنے کے قابل ہوا ہے، اس کے بارے میں تھم آگیا کہ اس کے گلے پرچھری پھیر
دو، میری مرادحضرت ابراہیم خلیل الله علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے کہ جب تھم
آگیا تو اب اس کے بعد اس بات کی مخبائش نہیں کہ کیوں قربان کروں؟ اس ک
حکمت کیا ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ آخر اس بچے نے کیا قصور کیا ہے؟ کیا گنہ کہ کیا
ہے؟ اور بیا تی امنگوں اور مرادوں سے مانگا گیا تھا، تو اس کو کیوں قبل کرنے کو کہا جا
رہا ہے؟ اس کے گلے پرچھری پھیر نے کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ بیسوال نہیں، بس تھم
د ہا ہے؟ اس کے گلے پرچھری پھیر نے کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ بیسوال نہیں، بس تھم
د ہیا تو مرتسلیم خم، یہاں تک کہ بیٹے سے بھی اس کے آزمانے کے لئے پوچھا کہ
د کیکھیں بیٹا کیا کہتا ہے :

يَابُنَىَّ اِنِّي اَرْى فِي الْمَنَامِ اَنِّيُّ اَذْبَحُكَ فَانْظُرُ مَاذَا تُرْي

(الضقت: ١٠٢)

لین اے میرے بیارے بئے: میں خواب میں ویکھا ہوں کہ تمہارے گلے

امار فی فطبت (۲۹۷)

پر چیمری پیھیر رہا ہوں، تم بناؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹا بھی ابرا ہیم تعمیل القد علیہ السلام کا بیٹا تھی ابرا ہیم تعمیل القد علیہ وسلم السلام کا بیٹا تھا، اور وہ بیٹا جس کے صلب سے سر کار خہتم الا نبیا بصلی القد علیہ وسلم تشریف لانے والے بیس، اس جیٹے نے بھی بلیث کریینہیں یو چھا کہ ابا جان میرا قصور کیا ہے؟ اور اس تھکم بیس کیا حکمت ہے؟ بلکہ جواب ویا تو بید دیا:

يا أَبَتِ افْعلُ ماتُؤمرُ ستَجِدُنِي إِنْشَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّبِرِيُنَ (الصلت: ١٠٢)

لیعن آپ کوجس بات کا تھم دیا گیا ہے اباجان! اے کرگزریے، آپ اشاء اللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے با کیں گے۔ نبی کا بیٹا بلٹ کر بینیں پوچھتا کہ مصلحت کیا ہے، علت کیا ہے؟ بلکہ آپ کے پروردگار کا تھم ہے تو کر گزریے، پھر چون و چرا کی مجال نہیں، پھرتو بیکام کرنا بی ہے، البلدا: اِفْ عَالُ مَا تُنُومَرُ سَنَجِدُ بِی مُنْ اللهُ مِنَ الْصِرِینَ

# دین حکمتوں کے تا بع نہیں

ورحقیقت آج کل ہم لوگوں میں جوطرح طرح کی گمراہیوں پھیلی ہوئی ہیں،
اس کی ایک بنیاد میر بھی ہے کہ ہم نے دین کو تکمتوں اور مصلحتوں کے تالع بنار کھا ہے،
حکست سمجھ میں آئے گی تو دین کا حکم مانیں گے، حکمت سمجھ میں نہیں آئے گی تو اپنی مقلی تا ویلیس چا، کئیں گے، نہیں کے کہ بیت کم دین کا کیوں آگیا؟ اوراس کو دین کیسے قرار ایا جائے ''ماتنی ناویلیس، مقلی جیت ووڑ ائی شروع کردیں گے، جبکہ دین ورحی تا نام ہے۔ جمع اسے کا ماند تبارک و توں کا حقم آگیا تو پھر چون و چراک اصلة في خطبات المساحي خطبات المساحي خطبات المساحي خطبات المساحة المساح

مجال نہیں ، اللہ تبدی اپنی رحمت ہے یہی بات جمارے دلوں میں بٹھا وے کہ جم در حقیقت متبع بن جا کیں ، اتباع اور انقز و پیدا ہوجائے ، توبس سارے مسائل حل ہو

#### حضرات صحابها ورانتاع

جا کیں گے۔

حضرت حکیم الامتٌ نے ایک ملفوظ میں ارشاد فرمایا کہ حضرت صحابہ کرام رضوان الله تعدلی علیم اجمعین کے حالات میں نظر آتا ہے کہ جب نبی کریم سرور دوعالم صلی الله علیه وسلم کی مجلس ہوتی تھی تو حضرات صحابہ کرام کی طرف سے شبہات نبیں ہوتے تھے، سوال تو کر لیا کہ اس کا کیا تھم ہے، کیکن شبہ، اعتراض جو آج کل براندن کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ بیٹکم کیوں ہے؟ اس کی کیا حکت ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ یہ یا تیں حضرات صحابہ کرام رضوان التد تعالیٰ علیہم اجمعین میں کہیں نظر نہیں آئیں گی ، ان کوشبہات پیدائبیں ہوتے متھے،حضرت تھا نویؒ نے فر مایا کہ اس کی وجہ پیھی کہ حضرات صحابہ کرام رضوان انٹد تعالیٰ علیہم اجمعین کے قلوب میں امتد تبارک و تعالی اور امتد کے رسول صلی امتدعلیہ وسلم کی محبت وعظمت کامل تھی ،اوراس کے نتیجے میں اتباع و انقیا د کامل تھا، دراصل شبہات پیدا ہوتے میں عظمت کی گی ہے ، کہ ریقعم کیوں دیریا گیا ، جب دین کی ،اللہ کی ،اللہ کے رسول صلى الله عليه وسهم كي عظمت ول مين جائزين موتو پھرشبهات پيدائبين موتے-بروں کے علم کی تعمیل بہر حال! بزر ً و ں نے ہم کو بیسکھا یا اس واسٹے باوجود بکہ بڑی شرم معلوم

املاحی خطبات

ہوتی ہے، لیکن بروں کے تعیل تھم کی خاطر اور مخصیل سعادت کی خاطر کچھ عرض کرنا لازمی اور فرائض میں داخل ہو گیا، تو خیال آیا کہ کیا عرض کروں؟ در حقیقت جیسا کہ

حضرت مولا نامشرف علی صاحب تھا نوی نے فر مایا تھا کہ

عبد گل رفت و گلتال شد خراب بوئے گل را از کہ جوکیم؟ از گلاب

ہمارے جو ہزرگ اس وقت ہمارے درمیان موجود نہیں ، و ہبھی اپنی زندگی

کے اندرالحمد مللہ جمارے لئے اتنا بڑا سرمایہ چھوڑ گئے ، اتنی بڑی دولت چھوڑ گئے کہ

اگرہم ساری عمراس دولت اوراس سرمائے ہے جی فائدہ اٹھاتے رہیں تو ہماری دنیا

و آخرت کے لئے کافی ہے، تو خیال آیا کہ حضرت تھیم الامت قدس اللہ مرہ کے لمفوظات میں ہے کوئی لمفوظ اس اندازے ہے پیش کروں کہ سب سے پہلے اپنے

نفس کومخاطب کر کے آپ حضرات کوسنا دیا جائے ،اس میں جو پچھاللہ تبارک و تعالیٰ

اس کی تشریح کے لئے ول میں بات ڈالیں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کروی جائے ،تو حضرت کےایک دوملفوظات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ،فر ، یا :

ا بك ملفوظ

'' کچھا عمال مامور بہا ہیں اور کچھا عمال منبی عنہا ہیں، ظاہری بھی باطنی بھی (''مامور بہا'' کا مطلب بیہ ہے کہ اس کا شریعت نے تھم ویا ہے کہ ان اعمال کو کرو، اور''منبی عنہا'' کے معنی بیہ ہیں کہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جمل کو کرنے سے روکا گیا ہے کہ بیرکام نہ کرو)

اعمال ظامر و بھی اور اعمال اط ، بھی رہر و قسم میں سمج عمل سمج عمل

انگال ظاہرہ بھی اور انگال باطنہ بھی ، ہر دوقتم میں پچھنمی اور پچھملی فعطیاں ہوجاتی ہیں، مشائخ طریق طالب کے حالات اور عوارض فعطیاں ہوجاتی ہیں، مشائخ طریق طالب کے حالات اور عوارض کو بھی کر ان کا علاج بتادیتے ہیں، ان پر شمل کرنا طالب کا کام ہے، اور اعانت طریق کے لئے پچھ ذکر بھی تجویز کردیتے ہیں، اس تقریم کے طریق اور مقصود دونوں واضح ہو گئے''

حضرت والاقدس الله مره کے ملفوظات میں یہ عجیب وغریب بات نظر آتی ایک کہ مخضر ہے مختصر جملہ لے لیجئے ، اتنا جامع ہوگا ، اتنا ہمہ گیر ہوگا کہ اگر آدمی صرف ای کو بجھ کراس پڑل کرنا شروع کرد ہے تو اس کے لئے کانی ہے ، خود بھی فرماویا کہ اس تقریر سے طریق اور مقصود دونوں واضح ہوگئے ، یعنی سے بات واضح ہوگئی کے مقصد کیا ہے ، اور اس کے حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے ، جب سے دونوں چیزیں معلوم ہوگئی تو بات واضح ہوگئے ۔ جب سے دونوں چیزیں معلوم ہوگئی نے بات واس کے حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے ، جب سے دونوں چیزیں معلوم ہوگئی تو میں تو عمل کرن آ مان ہوگا۔

اعمال كي تقسيم

تشری اس کی میہ ہے کہ میہ جو حضرت نے فر مایا کہ شریعت کیمی اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف سے انسان پر پچھا عمال فرض کئے گئے ہیں کہ مید کام تہمیں کرنے ہیں، اور پچھا کاموں سے روکا گیا ہے کہ مید کام تہمیں نہیں کرنے ، جو کام کرنے کے لئے کہا گیا ہے ، اس کی بھی دو تشمیس ہیں، بعض اعمال ایسے ہیں جو ہمارے ظاہر سے تعلق رکھتے ہیں، مثلاً نماز مرکھتے ہیں، کینی ہاتھ یا وَں سے، ظاہری اعضاء سے تعلق رکھتے ہیں، مثلاً نماز مرک عضاء سے تعلق رکھتا ہے، روز ہ رکھنا، ذکو ۃ دینا، حج کرنا، میں مراح سے ان مرک اعضاء سے تعلق رکھتا ہے، روز ہ رکھنا، ذکو ۃ دینا، حج کرنا، میں

اصائی خطب ت

سب ہمارے فاہری اعضاء سے تعلق رکھتے ہیں، بیا عمال ظاہرہ مامور بہاہیں، اس طرح کچھا عمال جن کے کرنے کا حکم ویدیا گیا ہے، مگران کا ہمارے فلاہری اعضاء سے تعلق نہیں، بلکہ ان کا ہمارے باطن سے تعلق ہے، لیٹن ہمارے قلب سے، ہمارے دل ہے تعلق ہے۔

صبرا ورشكر كاحكم

مثاناتهم دیدیا گیا ہے کہ جب کوئی معیبت پڑے، کوئی تکلیف پنچی تو صرکرو،
صرکاتهم بھی ای طرح قرآن میں آیا ہے جس طرح نماز کا تھم آیا ہے، جس طرح "آفیہ ہُوا الصَّفوة" آیا ہے، ای طرح "اصُبرُوا" بھی آیا ہے کہ صبر کرو، صبر نہ ہاتھ ہے کیا جاتا ہے، نہ پاؤں سے کیا جاتا ہے، نہ آنکھ کان سے کیا جاتا ہے، نہ مند سے کیا جاتا ہے، نہ زبان سے کیا جاتا ہے، نہ آنکھ کان سے کیا جاتا ہے، نہ مند سے کیا جاتا ہے، نہ زبان سے کیا جاتا ہے، نہ کہاں سے بوتا ہے؟ یہ بوتا ہے دل سے۔ کیا جاتا ہے، نہ زبان سے کیا جاتا ہے، نہ زبان سے کیا جاتا ہے، ای طرح نہ زبان کے ماصل ہوتو اس پرشکر کرو، القد تبارک و تع لی نے شکر بھی ای طرح نہ زبان کے اس طرح نہ زبان ہے اس کا طرح نہ زبان ہوتا، بلکہ اصلاً شکر قلب کا فعل ہے، دل کا فعل ہے، اور شکر بھی محض زبان کے اوائیس ہوتا، بلکہ اصلاً شکر قلب کا فعل ہے، دل کا فعل ہے، زبان سے اس کا اظہار بہوتا ہے، لیکن حقیقت میں یفعل قلب کا ہے، انسان کے باطن کا ہے۔ افراض می کا صکم

ای طرح قرآن وحدیث میں تھم آیا ہے کہانسان قراضع اختیار کرے ، فرمایا 'مُد فواضع للّه زَفعهُ اللّهُ '' یعنی جُوخش ابتد ( 'وراضی کرنے ) کے لئے تواضع ر بہتی )اختیار کرے ،اللہ تع کی اس کو بلندی عط فر مائے گا۔بعض لوگ بیجھتے ہیں کہ

تواضع کا مطلب بیہ بے کہانسان سرجھکا دے، یا اپنے آپ کونا کارہ نا چیز کہددے،

حقیقت میں تواضع اس کا نام نہیں، بلکہ تواضع در حقیقت قلب کا فعل ہے کہ دل ہے انسان اپنے آپ کو کمتر سمجھے، بہ تواضع ہے،اس کا بھی تھم دیا گیا ہے،اس طرح بہت

ے اٹمال ایسے ہیں جن کا حکم دیا گیا ہے الیکن وہ جمارے ظاہرے تعلق نہیں رکھتے ،

بکدان کاتعیق جارے باطن سے ہے، جارے قلب سے ہے۔

اخلاص كاحكم

ای طرح اخلاص لیعنی خلوص، جو سارے اعمال کی روح ہے، کوئی عمل بغیر اخلاص کے قبول نہیں، سارے اعمال کی روح ہیہ کہ ان میں اخداص ہو، اللہ کی روض ہے کہ ان میں اخداص ہو، اللہ کی رضا کے لئے انسان کا م انجام دے، اللہ تبارک وتع لی کی خوشنو دی کے لئے انجام دے، اپنی بڑائی پیش نظر نہ ہو، اپنی شہرت مقصود نہ ہو، نہا پنی نام ونمو د مقصود ہو، بلکہ اللہ جل جلالہ کو راضی رکھنے کے لئے انسان کا م کرے، سے ہا خلاص، اخلاص بھی زبان سے نہیں ہوتا، باتھ سے نہیں ہوتا، پاؤل سے نہیں ہوتا، ظاہری اعضاء سے نہیں ہوتا، بلکہ بیا انسان کے قلب کا فعل ہے، بیقلب کے اندر ہوتا ہے، اور سے مامور بہا ہے، اس طرح ظاہری اعمال کے اندر بعض اعمال ایسے ہیں جن سے منع کیا گی

ہے، مثلاً مید کہ جھوٹ نہ بولو، نیبت نہ کرو، شراب نہ ہیو، کس شخص کی ول آزاری نہ کرو، وغیرہ وغیرہ ، اس طرح کچھا عمال قلب کے بیں ، جن سے روکا گیا ہے کہ

این ول میں میصفات بیداند کرو۔

مثلٰ تکبر ہے، اپنی بڑائی جتاتا ہے، بڑائی کا احساس دل میں پیدا ہوتا ہے، یعنی تکبر کا ،اور بیام الامراض لیعن تمام بیار یوں کی جڑ ہے ،اس لئے کہتمام امراض باطنه کے سوتے تکبر ہے کچو ثتے ہیں ، اور انقد نیارک و تعالی کو تکبر بہت ہی ناپیند ہے، فر ہایا کہ بزائی میری حادرہے، جو شخص اس میں میرے ساتھ من زعت کرے گا تو میں اس کو پیاڑ ڈالوں گا، اس واسطے نکبرحرام ہے،اورای طرح حرام ہے،جس طرح شراب بینا، جواکھیلنا، چوری کرنا، زنا کرنا، بدکاری کرنا، اتنا ہی حرام تکبر بھی، بغض بھی، حسد بھی ہے، بیسارے کےسارے اعمال میں باطن کے،اور میبھی اس طرح حرام ہیں جس طرح شراب مبیا، چوری کرنا، ڈا کہ ڈالنا حرام ہے، غرض شریعت نام ہے ان سب کے مجموعے کا، کوئی شخص ظاہری اعمال تو بورے انجام ے رہا ہے، روز ہ رکھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ذکو ۃ وے رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، سبیج پڑھ رہا ہے، کیکن اعمال باطنہ میں ابتد تبارک وتعالٰی کے احکام کی اطاعت نہیں کرتا ،صبر کے موقعوں برصبز بیں کرتا ،شکر کے موقع پرشکرنہیں کرتا ،اس کے قلب میں اخلاص موجود نہیں ہے، تواضع موجود نہیں ہے، اور ایٹارموجود نہیں ہے، یہ اخلاق باطبنه اورا خلاق فاضله اس میں موجودنہیں ہیں ، تواس کےمعنی سے ہیں کہاس کا دین ناقص اورا دھورا ہے، جیسے کو ئی شخص نمازیر مصے اورروز ہ نیدر بھے تو وہ دین کامتیج نہیں لہلاسکتا ، اسی طرح نماز روز ہ کرے ، کیکن بیا خلاق باطندایے اندر ببیدا نہ کرے تو بھی بھی اس کا دین کامل نہیں ہوسکتا، یا کوئی شخص چوری سے بچتا ہے، ڈاکے سے

بچتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، نیبت سے بچتا ہے، لیکن تکبر سے نہیں بچتا، تکبر دل کے اندر موجود ہے، تو اس کا دین کبھی کامل نہیں ہوسکتا، دین ای وفت کامل ہوگا جب ظاہری اعمال بھی درست ہوں، یعنی شریعت کے اور اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق ہول، اور باطنی اعمال بھی درست ہوں، قلب کی بھی اصداح ہو۔

### اعمال ظاہرہ کی درستی اعمال باطنہ برموقوف

بلكه ميرے والد ماجد قدس القدسرہ فر مايا كرتے تھے كدا عمال باطنى كى درتى در حقیقت اعمال ظاہرہ کی درتی برفوقیت رکھتی ہے، کیونکہ اگر اعمال باطنہ ورست نہیں ہیں تو اعمال ظ ہری بھی درست نہیں ہوں گے،مثلاً اگرا خلاص موجودنہیں اور آ ومی نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کی رضا جوئی مقصور نہیں ہے، بلکہ دکھا والمقصود ہے، نام و نمود مقصود ہے، اس نماز کی ایک دمڑی قیت نہیں،اس واسٹے کہ حدیث میں ہے کہ ''مَنُ صَلَّى يُرائِي فَقَدُ أَشُرَكَ بِاللَّهِ ''جِوْمَازِيرٌ هِيرِيا كَ فَاطْرِ، وَكَاوِي کے لئے ، تو گویا کہ اس نے انٹد تعالی کے ساتھ شریک تھہرایا مخلوق کو ، تو وہ نماز بھی بیکارے، بیکارے مرادیہ ہے کہ فقہی امتبارے نماز درست ہوگئی،لیکن اس پرجوثمرہ ثواب کا مرتب مونا ہے، وہ اخلاص کے بغیر مرتب نہیں ہوگا،اس لئے اعمال باطند کی اصلاح زیادہ ضروری ہے، زیادہ مقدم ہے اعمال ظاہرہ ہے، پھرایک مسکد ہیہ ہے کہ اعمال ظاہرہ کے اندر جوخرابیاں جو غطیاں پیدا ہوتی ہیں، اس کی اصلاح کے لئے کتابیں موجود ہیں ، ان کو آ دمی پڑھ لے تو بیتہ لگ جا تا ہے کہ نماز میں کیاغلطی

ہوئی ، روزے میں کیاغلطی ہوئی ،نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، روز ہ رکھنے کا طریقتہ كيا ہے، زكوة اداكرنے كاطريقه كيا ہے، فج كرنے كاطريقه كيا ہے، سيم كمايوں ہے بھی حاصل ہوجہ تا ہے، ای طرح اگر آ دمی ظاہری برے کا موں میں مبتلا ہے، تو خود مجھ جائے گا کہ میں تاجہ تز کام کر رہا ہوں ، جھوٹ بول رہا ہوں ، فیبت کر رہا ہوں، ناجا ئز کاموں کے اندر بہتل ہوں، تو اس کوخودا حساس ہوگا۔ باطن کی بیار یوں کاعلم خودنہیں ہوتا لیکن باطن کے امراض ایسے ہیں، باطن کی بیاریاں ایس ہیں کہ ان کا انسان کوخودییة نبیس لگته، بیمار کوبسا او قات خودییة نبیس لگتا که میس فلال باطنی بیماری میں مبتلا ہوں ، اس کا احساس نہیں ہوتا جب تک کہ کوئی صاحب نظر اس کو نہ بتائے کہ تیرے اندر کیا بھاری ہے،اس وقت تک بھاری محسوس بی نہیں ہوتی،ساری عمر گزرگئی ہمجھ رہا ہے کہ میں ٹھیک کام کررہا ہوں ،لیکن دل میں پچھ روگ یال رکھے میں ، تکبر کے ، خود پیندی کے ، تجب کے ، ریا کے ، ان کے بت دل میں ساتے ہوئے ہیں ، اور آ دمی سمجھ رہاہے کہ میں ٹھیک چل رہا ہوں ،تو دوسرا کوئی معالج صاحب نظر بناتا ہے کہ تیرے اندرفلال بہاری یائی جاتی ہے، اس کی اصلاح کرنی ضروری ہے، جوطا ہری بیاریاں ہیں،ان کا احساس خود بیارکو ہوجہ تا ہے مثلاً اگر مجھے بخار چڑھ رہا ے، تو پیتہ لگ جائے گا کہ بخار آر ہا ہے، لیکن تکبر ہے، اس کا پیتہ بڑے بڑے صاحب نظر، بڑے بڑے اہل علم اور اہل تحقیق کو بھی نہیں لگتا ، ان لوگوں کے دلول میں تکبر سایا ہوا ہوتا ہے،اور پیتہ بھی نہیں گنا کہ میں تکبر میں مبتلا ہوں۔

اصلاتی ذهبات

بیرتواضع کا دکھاواہے

حضرت حکیم الامت قدس الله سرہ نے ایک ملفوظ میں ارشاد فر مایا کہ بعض لوگ گفتگو میں انکساری کی خاطر کہددیتے ہیں کہ میں بڑا نا چیز ہوں، نا کارہ ہوں، بڑا گناہ گار ہوں، بڑا خطا کار ہوں ،اس تشم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں ،اور سمجھتے ہیں کہ دہ ان الفاظ کے استعال کرنے میں تو اضع کررہے ہیں ،اینے آپ کو کمتر قرار دے رہے ہیں، ناچیز نا کارہ کہدرہے ہیں، تو گویا تواضع برعمل کررہے ہیں، لیکن حضرت نے فرہ یا کہ بسااوقات سالفاظ جوتواضع کے طور پر زبان سے تکال رہا ہے، حقیقت میں بیخودا کی بڑی بھاری ہوتی ہے،حقیقت میں بیتواضع نہیں ہوتی ،تواضع ک ریا ہوتی ہے،تو اضع کا دکھاوا ہوتا ہے،اورحقیقت میں تکبر ہوتا ہے،ولیل اس کی یہ ہے کہا گرکوئی پلیٹ کریہ کہہ دے کہصا حب بالکل صحیح فرمایا آپ نے ، واقعتا آپ بہت نا چیز ، نا کارہ ، گناہ گاراور خطا کارانسان ہیں ، اگر کوئی پلٹ کرید کہدو ہے تو بڑا برائگےگا، بہت تا گوار ہوگا تو معلوم ہوا کہ جو پچھے کہدر ہاتھا وہ سیجے دل ہے نہیں کہدر ہا تھا، بلکہ اس لئے کہدر ہاتھا کہ دوسرا ملیٹ کر کہے کہ ٹبیں صاحب آپ تو بڑے عالم فاضل ہیں،آپ تو ہو ہے متقی پر ہیزگار، ہوے نیک مقدس ہزرگ ہیں،تو بہتواضع نہ ہوئی، تواضع کی ریا ہوئی، تواضع کا دکھاوا ہوا، جوحقیقت میں تکبر تھا، تو اب بتایے! ظاہر میں اور دیکھنے میں تو وہ مخص تو اضع ہے کام لے رہا ہے، لیکن حکیم الامت جانتا ہے، حکیم الامت سمجھتا ہے کہ حقیقت میں تواضع نہیں ہے، تکبر ہے، یا ریا ہے، نام

شیخ کواینے حالات بتلائے

غرض نفس کے امراض کا پیتے نہیں لگنا، یعنی خود بیار کو پیتے نہیں لگنا جب تک کہ کسی معالج کی طرف رجوع نہ کر ہے، اور اس کے سامنے اپنے حالات نہ رکھے، اور پھر وہ جس طرح کیج اس کے مطابق عمل کرے، اس کے علاوہ کوئی راستے نہیں، اور عاد تا اس کے بغیرائ ان کی اصلاح بی نہیں ہوتی۔

صراطمتقيم كياب

بهٰ رے والد ما جدقدی القدس و فرمایا کرتے تھے کہ آپ نے سنا ہوگا ہز رگوں ے کہ سارے قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ' ایف باک المصر اط المُسْتَقِيْم " ، كونكه الرصراط متنقيم مل كن توسيمي يجهل كيا مهارا قرآن کریم صراط متقیم کی تفصیل ہے کہ صراط متقیم کیا ہے، اب بیدد میھئے کہ قرآن كريم نے صراطمتنقيم كي تفسير كيا كى ب، صراطمتنقيم كيا ہے، تو صراطمتنقيم كے بارے میں بیٹییں فرمایا کہ بیراستہ ہے، ندکسی کتاب کا نامنییں لیا کہ فلال کتاب کا راسة، بكه كيا فرما ياكه 'صِواط الَّه نِينَ أَنْعَمُتَ عَلَيْهِمُ ' ' كدراسة ان لوكول كا جن پراے اللہ آپ نے انعام فرمایا، آپ نے اپی نعمت نازل فرہ کی ، اور وہ کون مِين، سورة انعام كا تدران حضرات كا ذكر بك أو لينك الله يُن أنعم الله عَلَيُهِمْ مِنَ السَّبِيْدُنَ وَ الصِّلِيُقِينَ وَ الشُّهَدَاءِ وَالصَّلِحِينَ ''لِينَ جَن بِراللهُ تعالى نے اپنا انعام نازل فرمایا، وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین میں، پیدهفرات میں جب پرانڈرتعالی نے اپناانعام نازل فرمایا،تو بتاویا کہ

صراط متنقیم وہ راستہ ہے انبیاء کا، راستہ ہے صدیقین کا، راستہ ہے شہداء کا، راستہ ہے صالحین کا، تواستہ ماصل کرنا چاہتے ہوتو کتا ہیں پڑھ کر صاصل کرنا چاہتے ہوتو کتا ہیں پڑھ کر صاصل نہیں ہوگی، بلکہ صراط متنقیم حاصل کرنے کا راستہ سے ، جن پراللتہ نے اپنا انعام نازل فرمایا، ان کی صحبت اختیار کرو، انکی اتباع کرو، انکے ساتھ رہ پڑو، ان کی ایک ایک اداکور کیھو، مجھوا ورائی نقل اتارنے کی کوشش کرو۔

## اللدوالے کی صحبت اختیار کرو

لہٰذا شروع ہی ہے جب ہے اسلام آیا اس وقت ہے آج تک دین کے حاصل کرنے کا راستہ اور آسان ترین راستہ اور فطری راستہ وہ ایک ہی ہے ، اور وہ ے کسی اللّٰہ والے کی صحبت ،کسی ایسے شخص کی صحبت جس نے اپنے آپ کومٹا کر اللّٰہ کی رضا حاصل کی ہو،ایسے تحص کی صحبت کے بغیر عاد تأ اصلاح نہیں ہوتی ، لیعنی دین میں رسوخ حاصل نہیں ہوتا، اس وفت تک امراض ظاہرہ و باطنہ زائل نہیں ہوتے جب تک کداس کی صحبت حاصل ندکر لے، آپ نے ویکھا کدانند تیارک و تعالیٰ کی سنت بھی یہی ہے کہ بھی کتاب تنہانہیں بھیجی ، ورنہ سیدھاسا داراستہ پیتھا اورمشر کین کا مطالبہ بھی بیہ ہی تھا کہ ہمارے اوپر براہ راست کتاب ٹازل کیوں نہیں ہوجاتی ، محدرسول الله صلى الله عديه وسلم كے ذريعيه كيوں جھيجى گئى ، الله تعالىٰ كے لئے كيا مشكل تھا، جب صبح سوریے سب اٹھتے تو ہرشخص کے سر ہانے ایک بہت خوبصورت جلد میں قرآن کریم کا ایک نسخدر کھا ہوتا ،اورآسان ہے آواز آجاتی کہ یہ کتاب اللہ ہے، اس کی پیروی کرو، کیا پیکوئی مشکل کام تھاا متنہ کے لئے؟ بلکہ اور ایک مجمز ہ ظاہر ہوتا،

م ہر خفص د کچھ کرمسلمان ہوجا تا،لیکن اللہ تبارک وتعالیٰ نے کتاب تنہانہیں جھیجی ، بلک کتاب کے ساتھ رسول بھیجاء الیم بے شارمثالیں ہیں کہ رسول آئے ، کتاب نہیں آئی بکین ایسی ایک مثال نبیس که کتاب آئی ہو، ساتھ میں پینمبر نہ آیا ہو۔ تنہا کتاب اصلاح کے لئے کافی نہیں کیونکہ تنہا کتاب انسان کی اصلاح کے لئے ،انسان کی مدایت کے لئے بھی کا فی نہیں ہوا کرتی ، جب تک کہاس کے ساتھ مر لی نہ ہو،معلم نہ ہو،وہ آ کرنمونہ نہ دکھائے ، اس کی صحبت میں لوگ نہ بیٹیس ، اس وقت تک کتاب انسان کے لئے فا کدہ مندنہیں ہوتی ،اورتو اور بیرجو کھانا یکانے کی کتابیں ہیں،جن میں ہرقتم کا کھانا یکانے کے طریقے لکھے ہوتے ہیں،ان کے بارے میں حفزت فرمایا کرتے تھے کہ كدكهانا يكانے كى كتاب چھى ہوئى ہے،اس ميں كھا ہے كد بريانى كيے پكت ہے، يلاؤ كيے بنيا ہے، تورمہ كيے پكتا ہے، وہ كتاب ممامنے ركھ لواور يكاؤبرياني، بناؤ یلاؤ، اس کتاب کود مکھ دیکھ کر، اگر ہریانی بناؤ کے توسوائے اس کے پچھ عجیب قتم کا ملغوبہ تیار ہوگا ، اور کوئی نتیجہ اس کانہیں نکل سکتا ، توجیسے بریانی پکانے کے لئے بھی کسی مر بی کی ضرورت ہے کہ کوئی بتانے والا بتائے گا، کوئی جانے والا باور چی تربیت وے گا، جب آتا ہے پلاؤیکانا، بریانی یکانا، توجب دنیا کے کام میں بیرحال ہے تو دین کے کام بغیرمر بی اور بغیر معلم کے کیسے آ سکتے ہیں ،سر کار دوعالم صلی امتدعلیہ وسلم

کے صحابہ کرام رضوان القد تعالیٰ عیہم اجمعین نے اس صحبت سے دین حاصل کیا ،اس

وقت نەكونى كالح تھا، نەيو نيورش، نەكورس، نەكتابىس، نەپچھاور،بس صحبت نبى كريم

اصلاحی خطبات صلی الله علیه وسلم کی حاصل ہوگئی ،صحابیہ بن گئے ۔ صحابہ کے نام کے ساتھ کوئی القاب نہیں حضرت شاہ صاحب قدس اللہ سمرہ نے لکھا ہے کہ اور جتنے بڑے بڑے فقہاء، علماء گزرے ہیں ،ان کے بڑے بڑے القاب ہوتے ہیں ،کسی کوفقیہ ملت کہتے ہیں،کسی کومحدث امت کہتے ہیں،کسی کو امام،کسی کومفسر وغیرہ وغیرہ،طرح طرح کے خطاب دیے جاتے ہیں ،کیکن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ آپ نے کبھی کوئی خطاب دیکھا کہ کسی نے امام ابو بکر کہا ہو، یا محدث اعظم عثمان غنی کہا ہو، صحابہ کرام کے ساتھ کوئی ایسالقب استعمال نہیں کیا جاتا، کیوں؟ اس واسطے کہ: حاجت مشاطرنيت روئے زيبارا '' جس کا چیرہ ہی خوبصورت ہواس کوزیب وزینت کی ضرورت نہیں' اس واسطے جب کہددیا کہ بیصحابی ہیں، تو اس کے معنی بیر ہیں کہ ساری صفات کمال جو

انسان کی ہوسکتی ہیں، وہ ساری کی ساری اس کی طرف منسوب کردی ہیں، جب محانی ہیں تو وہ فقیہ بھی ہیں ،محدث بھی ہیں ، وہ مجاہد بھی ہیں ، وہ اللہ کے رائے کے اندر جہاد کرنے والا بھی ہے، متقی اور پر ہیز گاربھی ہے، وہ صوفی بھی ہے، وہ ولی اللہ

بھی ہے، وہ بھی کھے ہے، یہ مقام کس چزے حاصل ہوا؟ صحبت سے ، صحالی صحبت

ہے بنا ہے، یہی دین کے پھلنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ہے

آج تک چلاآرہاہے۔

# باطنى معالج كاانتخاب كرلو

حضرت تھا نوی قدس ابتد سرہ اس ملفوظ میں قمر ماتے ہیں کہ اعمال ظاہرہ اور باطنہ دونوں کی اصلاح کا راستہ یہ ہے کہا ہے لئے ایک باطنی معالج مقرر کرلو،اس کوا پنامقتدا بنالو، اینے سارے حالات اس کو بتاؤ، پھروہ بتائے گا کہ تمہارے اندر کیا بیاری ہے،اور وہ کچراس کی اصلاح کا طریقہ تجویز کرے گا، پیطریقہ اس عزم کے ساتھ اپنا ؤ کہاس کے کہنے کے او برعمل کرنا ہے، بیرخلاصہ ہے ،فمر مایا کہاس ہے مقصود بھی واضح ہو گیا، اور طریقہ بھی واضح ہو گیا،مقصود اعمال ظاہرہ و باطنہ کی اصلاح اورطر یقه کسی شیخ کی طرف رجوع کر کے اس کی صحبت اختیار کرنا، اور اس ے اپنی اصلاح کرانا، پیعاصل کرلوتو بس بیسیدها ساده راستہ ہے،اس کے بعد کسی چیز کی حاجت نہیں ،لوگ بعض غیر مقصود چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ دل جاری ہو جائے ، کشف ہونے لگیں ، کرامات حاصل ہوجا نمیں وغیرہ وغیرہ ، ان میں سے کسی چیز کی حاجت نہیں ،بس کسی اللہ والے کا دامن تھام لیا، اس کے پیچھے چل یڑے، بس بیصراطمتنقیم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس حقیقت کے سمجھنے کی تو نیق عطا فر مائے کہ ہم کسی معالج کواینے لئے تجویز کرلیں ،اورہمیں اس پڑممل کرنے کی تو نیق عطافر مائے۔آمین

وآخر دعوانا ان الحمد للهورب العلمين

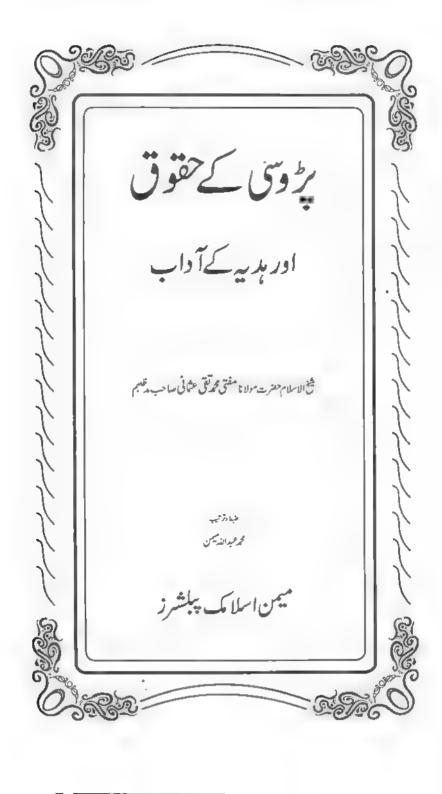

(اصلاتی نطبت

مقام خطاب : جامع مسجد بيت المكرم

مكاش اقبال ، كرا جي

وقت خطاب : بعدتما زعصر

اصلاحی خطبات : جلدنمبر ۲۰

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَتَّدٍ وَعَلَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلَى مُعَتَّدٍ كَمَّا صَلَّىٰتَ عَلَى البَرْهِيْمَ وَعَلَى اللِيابِرِهِيْمَ وَعَلَى اللِيابِرِهِيْمَ وَعَلَى اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُعَتَّدٍ وَعَلَى اللَّهُ مُعَتَّدٍ لَكَ عَلَى اللَّهُ مُعَلَيْدٍ فَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِّمُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُولِي الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الل

بسم الندائر تمن الرحيم

# برط وسی کے حقوق اور ہدیہ کے آداب

اَلْحَهْدُ بِلْعِ خَمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَعْفِرُهُ وَنُوْمِنَ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْدُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ آنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّفْتِ آعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ قِاللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلاَ هَادِي لَهُ وَاشْهَدُانَ لَا إِللهَ إِلَّاللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُانَ سَيِّدَكَا وَنَبِيَّنَا وَمُؤلَّلاً الْحُمَّدُا عَبُدُهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُانَ سَيِّدَكَا وَنَبِيَّنَا وَمُؤلَّلاً الْحُمَّدُا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاضْعَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً كَوْيُرا أَنَّا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاضْعَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ

عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالِيَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالِيَسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَعْقِرَقَ جَارَةٌ لِللَّا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَةً لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَيْهَا وَ لَوْ فِرْ سَرَيْهَا وَ لَهُ فِرْ سَرَيْهَا وَ لَوْ فِرْ سَرِيْهَا وَ لَوْ فِرْ سَرِيْهَا وَلَا لَهُ فَلَا لَهِ فَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا فَا فَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ فَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ فَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ فَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ فَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ مِنْ إِلَيْهِ وَلِي لَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْكُ وَلَوْلًا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْ عَلَيْكُونَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَالِمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونِ مِنْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَا عَلَيْكُونِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا لَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَ

(بخاري غريف، كتأب الهبة وقضعها و التعريض عليها.حديث نمير ٢٥١٠) (ورياض الضعون بأب أن بيان كثرة طرق الخير حديث نمير ٢٠١٠)

تتمهيير

ہز رگان محترم اور برادران عزیز میں نے اس وقت آپ کے سامنے حضور

ا قدس صلی النّہ علیہ وسلم کی ایک مختصر حدیث تلاوت کی ہے، اس حدیث میں نبی کریم صلی التدعلیہ وسلم نے براہ راست مسلمان خوا تین کو خطاب کرتے ہوئے فر مایا: اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوس اپنی دوسری پڑوسن کے لئے کسی ہدیہ کوکسی شخفہ کوحقیرینہ ستمجھے، جاہےوہ بدیکسی بکری کے گھر کا کیوں نہو۔ یہ حدیث درحقیقت پڑوسیول کے حقوق ہیان کرنے کے لئے سمرکار دو عالم سلی اللٰہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ، اور پڑ وسیوں کے درمیان ایجھے تعلقات پیدا کرنے اورا نکے درمیان مودت اورمحبت ،ا تفاق اوراتحاد پیدا کرنے کاراستہ بتا دیا۔ یراوسی کووارث بنادیاجا تا آج کے اس نئی روشنی کے نظام نے'' پروس'' کا تصور ہی ختم کر دیاہے، سالہا سال تک پڑوس میں ساتھ رہ رہے ہیں ، دونوں کے مکان ساتھ ساتھ ہیں کیکن ایک د وسمرے کو بذتو پہچاہتے ہیں اور نہ ہی ایک دوسمرے کا نام جائے ہیں، نہاس کے حالات حانتے ہیں حالانکہ' پڑوں'' کے حقوق اتنے ہیں کہ ایک مدیث میں نبی کریم صلی التدعلیہ وسلم نے ارث و فرمایا کہ میرے یاس جبرئیل علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لائے اورانہوں نے مجھے پڑ وسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی اتنی طویل تا کید فر ، ئی کہ مجھے یہ گمان ہو نے لگا کہ شایدشریعت میں پڑوی کووارث قرار دینے کاحکم آنے والا ہے، کہ شایدالند تعالی پڑوی کو دارث قرار دیدیں کہ انسان کا جب انتقال ہوتواس *کے تر کہ میں پیز*وی کا بھی حق ہے۔ اصرا کی نظبات (مید

## وهنخص مومن نهبين هوسكتا

## سفر میں ساتھ بیٹھنے والے کے حقوق

جوآدی ہر وقت آپ کے مکان کے ساتھ رہتا ہے، اس کا درجہ اور اس کے حقوق توا پنی جگہ ہیں۔ قرآن کریم نے اس پر وی کے بھی حقوق بیان فر مائے ہیں، جو عارضی طور پر سفر میں آپ کا ساتھی بن جاتا ہے، مثلاً آپ بس ہیں سفر کررہے ہیں، اور آپ کی سیٹ کے برابر دوسری سیٹ پر ایک آدمی آ کر جیڑھ گیا، قرآن کریم نے اس کے بھی حقوق بیان فرمائے ہیں اور اس کو " صاحیت پالجنفیت "کا نام دیا۔ یا مثلاً

اصائی نطبات بیل میں سفر کررہے ہیں، اور آپ کے ساتھ جو دوسرا آدمی ہیٹھا ہے وہ آپ کا ریل میں سفر کررہے ہیں، اور آپ کے ساتھ جو دوسرا آدمی ہیٹھا ہے وہ آپ کا اس حدب بالجنب ہے جسکے معنی ہیں' برابر میں ہیٹھنے والا 'اس کے بھی استعمالی نے حقوق رکھے ہیں یعنی جو شخص تھوڑی ویر کے لئے آپ کا ساتھی بنا ہے اور جس نے مخصوڑی ویر کے لئے آپ کا ساتھی بنا ہے اور جس نے مخصوڑی ویر کے لئے ہم سفری اختیار کی ہے، اس کا بھی حق بیہ ہے کہ اس کو بھی تکلیف نے ہو۔ نہ جہاری ذات ہے، شہارے وہ کی کوسٹش کرو، شہاری ذات ہے، شہارے عمل ہے اس کو کوئی تکلیف نے ہو۔

چند گھنٹے کا ساتھ ہے

"صاحب بالجنب" کے سلسلے میں یہ بھی عرض کردوں کہ کہ صاحب بالجنب کے ساتھ ریل میں ہس ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا بہت آسان ہے اس لئے کہ اس کے ساتھ ریل میں ہس میں کونسالمبا چوڑ اوقت گزار نہ ہے ،صرف دو گھنٹے ، یا چر گھنٹے ، چھ گھنٹے ، چو بیس گھنٹے ، ایک دن ، دودن ، اس ہے زیادہ و تونہیں ہوگا ، اب اگر یہ ختصر وقت تم تھوڑی ہی تکلیف بردا شت کرتے ہوئے گزارلواور اپنے ساتھی کو آرام پہنچا دو تو تمہارے اعمال نا ہے میں کتی نیکیوں کا اصف نہ ہو جائے گا۔ اس کے برخل ف اگرتم نے اس کو کوئی تکلیف پہنچادی اور سفر مکمل ہونے کے بعد آپ کا راستالگ ، اس کا راستالگ ، آپ کی منزل الگ ، اب دوبرہ و اس ہے سے ملنے کا کوئی راستہ نہیں ۔ اور تکلیف بہنچانے کا گزا دو تھوق العبادے معاف نہیں ہوتے جب تک صاحب حق اس کو معاف نے تو ہاور استغفار سے معاف نہیں ہوتے جب تک صاحب حق اس کو معاف نے

اصل کی نطبات ---- (مدر :۰۰

#### بعدمیں معافی ما نگنامشکل ہوگا

اب فرض کرو کہ مفر کے دوران آپ کے ذریعہ کسی ساتھ کوتکلیف پہنچی۔ بعد

میں آپ کو افسوس ہوا کہ مجھ سے بیہ بڑی غلطی ہوگئی اور اب فکر ہوئی کہ اس کی تلافی

کروں؟ لیکن اب مسافر کو کہاں تلٹ کرول، اور کس طرح اس سے معافی ما تگی

جائے، اور اس گناہ کی تلافی کرائی جائے۔ لہذا بیالیا گناہ ہے کہ اس کی تلافی بھی
مشکل ہے۔ بہرھاں ؛''صاحب بالجنب''جوعارضی طور پر تمہارے سفر میں ساتھ ہوگیا
ہے، جب اس کے اشنے حقوق ہیں تو جوشحص مستقل طور پر تمہارے ساتھ ہیں رہتا
ہے، اس کے کتنے زیادہ حقوق ہوئی۔ بہرھاں، ان احادیث میں حضور اقدس صلی
اللّٰہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے مختلف حقوق بیان فرمائے ہیں۔

## اپنے پڑوسی کوفائدہ پہنچاؤ

ایک حدیث میں حضورا قدی صلی القد عبید وسلم نے فرمادیا کہ اگر کوئی پڑوی سمہاری ویوار پراپنی چھت کاشہتیر رکھنا چاہتا ہے، توتم پڑوی کومنع مت کرو۔ (حصیح بخاری، کتاب البطالعہ باب لاجنع جارہ جارہ ان یغوز خشیدہ فی جدارہ حدیث نمیر بعدی کتاب البطالعہ باب لاجنع جارہ جارہ ان یغوز خشیدہ فی جدارہ حدیث نمیر بعدی کا الانکہ ویوار جہ ری ہے اور جمہس قانو نا یہ حق حاصل ہے کہ آم اس کومنع کردو لیکن سرکا دو عالم صلی القد علیہ وسلم فر مارہے بیل کدا گر جمہارے فر ریعہ سے جمہارے پڑوی کو پچھ فائدہ بھور ہاہے تواس کومت روکو بلکہ اجازت ویدو۔ان حقوق کی اوٹینگ کے جائے ولوں کا جڑا بونا ضروری ہے، اگر دلوں میں محبت ہوگی توایک دوسرے کے جائے ولوں کا جڑا بونا ضروری ہے، اگر دلوں میں محبت ہوگی توایک دوسرے کے

حقوق بھی ادا کریں گے اور اگر دلوں میں محبت نہیں ہے، بلکہ نفرت ہے، عداوت

اصل کی نطبت (۱۸۸) سے دور میں اور جو اور جو اور جو اور جو اور ہوگا ، اس لیے حضور ہے ، میں سے دور کیسے حق اور ہوگا ، اس لیے حضور اور سے کہ پڑوسیوں کو کہن کو کی ہدیہ تحفہ ہو یا

#### بديدو، چاہے وہ معمولی چيز ہو

چناچايك مديث مين حضورا قدي صلى الندعليه وسلم في فرمايا كه: تَها كُوا تَحالُوا

دلامام المخارى بأبقيول الهد تم آپس میں ایک دوسرے کو ہدیے ریا کرو، اس سے آپس میں محبت پیدا ہوگی اس لئے پڑ وسیوں کو مبھی ہدیہ دیدی کرواس ہے دلوں میں محبتیں بڑھتی ہیں۔اگر فرض کرو کہ کوئی پڑوسن اتی غریب ہے کہ وہ بیجاری اپنی پڑوس میں رہنے والی خاتون كوكونى بزانتحفها وربدية نبييل ويسكتي توحننورا قدس صلى القدعليه وسلم فرمار بيج بين كه ا گرتمہارے یا س بکری کا کھررکھا ہے تواس کے بارے میں پیمت سوچو کہ بکری کا کھر تو جقیری چیز ہے، اس کو کیا بھیجوں، آپ نے فرمایا کہ اس کو حقیر سمجھ کر چھوڑ و ہمیں۔اس وجہ ہے کہا گرتمہارے یاس پچھاورنہیں تھااس لئے تم نے وہ کھر بھیج دی تو بات اس چیز کی نہیں جو دی مبار ہی ہے بلکہ بات اس جذ ہے کی ہےجس جذیہ کے ساتھ وہ چیز دی جار ہی ہے، جبتم اس جذبے کے ساتھا پنی پڑوس کو کوئی چیز تجیجو گی تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ دلول میں محبت پیدا ہوگی۔ چناچۂ فرمایا کہ کونی کوئی پڑ وس کسی پڑوس کے لئے کسی ہدیہ کوحقیر نہ سمجھے بھیجنے والی بھی حقیر نہ سمجھے کہ

اصرا تی نطبات (۱۸۹

یہ چھوٹی می چیزہے، کیا جھیجوں؟ اور وصول کرنے والی بھی حقیر نہ سیجھے کہ اس خاتون نے میرے پاس کتنی معمولی می چیز بھیج دی۔ بلکہ وہ یہ دیکھے کہ بھیجنے والی نے کس

جذبے ہے وہ چیز جیجی ہے۔

ہدیہ جومحبت بڑھانے کا ذریعہ تھالیکن

یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ک'' معاشرت'' کی تعلیمات ہیں ، کہ ایک دوسر ہے کے ساتھ زندگی کیسے گزاری جائے ،انہی تعلیمات کوچھوڑ کرآج ہم نے اپنی زندگی کو جہنم بنا یا ہوا ہے، عداوت کی،نفرت کی،بغض کی، کبینہ کی،حسد کی آگ میں ان تعلیمات کوجھوڑ نے کی وجہ سے پورامعہ شرہ سلگ ریاہے۔'' پدیئ' کے بارے میں سر کا دو عالم صلی التہ علیہ وسلم نے فریا یا کہ ایک دوسرے کو بدیددیا کرواس ہے محبتیں برهتی ہیں، یے چیز جومحبتیں بڑھنے کا ذریعہ تھی آج ہم نے اس کونفرتیں بڑھنے کا ذریعہ بنالیا ہے، ہر چیز کوہم نے الٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ آج ہدیہ کوہم نے اپنی چند خود سا ختد سموں کے تابع بنالیا ہے، مثلاً یہ کہ فلال موقع پر ہدید دیاء نیگاس ہے پہلے ہیں اوروہ بدیبصرف اس لئے دیا جار ہاہے کدا گرہم نے وہ بدینہیں دیا تو معاشرے میں ہماری ناک کٹ جائیگی۔مثلاً شادی ہیاہ اور دیگرتقریبات کےموقع پر ہدید دیا جار ہا ہے اوراس لئے وے رہے ہیں کہ اگر ہم نہیں دیں گے تو ہماری ناک کٹ جانگی۔ وہ چیز جومحبت پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی اورالتد تعالیٰ کہ رضا جوئی کا ذریعہ بنتی ،اس چیز کوآج ہم نے رسمی تعلق کاذریعہ بنادیا۔

شادی بیاہ پر دیا جانے والاہدیہ

چنانچ جب شادی بیاه کاموقع آتا ہے توسب کو یا دہوتا ہے کہ کس نے ہمارے

( اصلاتی تطابت ہاں شادی کےموقع پر کتنے میے دیے تھے <sup>بع</sup>ض علاقوں میں تو با قاعدہ فہرست بنا کر لکھرلیا جاتا ہے کہ کس نے فلاں کی شادی پر کتنے دیے تھے؟ گویا کہوہ ہیے اس کے ذے قرض میں۔ جب اس کے بہاں شدی کا موقع آئیگا توبہ پینے وہاں ادا کرنا ضروری ہوگااوربعض جگہوں پرفہرست بنا کرلکھا تونہیں جاتا الیکن دل میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کس نے کتنادیا تھا،لہدااب مجھے بھی اس کے یہاں اتنے ہی دینے ہیں،اس ے کمنہیں دے سکتا ،اس ہے زیادہ نہیں دے سکتا۔ زیادہ اس لئے نہیں دے سکتا کہ جب اس نے نہیں دیے تو میں کیوں دوں؟ اور کم اس لئے نہیں دے سکتا کہ اگر میں کم ووں گا تومعاشرے میں میری نا ک کٹ جائیگی اورو وہرامانیں گے۔ الساہد بیہ ودمیں داخل ہے اب اگر کسی کے یاس اتنی تنجائش نہیں تھی کہ اتنا دے جتنہ اس نے دیا تھا لہذا اس نے کچھ کم دیدیا۔ اب اس کی طرف سے اعتراضات کی بوجھاڑ شمروع مود ہائیگی کہ ہم نے تمہارے ہاں فلاں تقریب میں اتنا دیا تھااور تمہیں اتنا دینے کی مجھی تو فیق یہ ہموئی؟ وہ ہدیہ جو محبتیں پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ، الٹا وہ اور نفرتیں اور عداوتیں پیدا کرر ہا ہے، دلوں کو جوڑنے کے بحائے دلوں کوتوڑ رہا ہے۔ یہ سب ا شیطان کاعمل ہے، وہ اچھے خاصے کام کو اس طرح بگاڑتا ہے کہ اس کے ذریعہ جو اصل مقصود تھاوہ حاصل نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے۔ اس طرح سے بدیے کا لین دین جو اد لے بدلے کالین دین ہو، یہ قرآن کریم کی اصطلاح میں'' سود'' ہے۔قرآن کریم نے سورۃ روم میں فرمایا:

وَمَا اَتَيْتُمْ مِنْ رِّبَالِيَرْبُو فِي اَمْوَ الِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللهِ (سودة الروم ٢٠٠٠)

اسائی نطبات

اس آیت میں لفظ 'ر با' ہے مراد یہی اولے بدلے کالین وین ہے، جسکو
آجکل ' نیویت' کہا جا تا ہے ، یہ بدیاس لئے ویا جا تا ہے کہ شخص ہماری تقریب میں
اتنا ہی وے یااس نے زیادہ دے۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس طرح
نیویہ کے طور پر جوتم دیتے ہو، اللہ تعالی کے نز دیک اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوت۔
البتہ تم جوز کا ۃ اللہ تعالی کی رضامندی کی خاطر دیتے ہواس میں اضافہ ہوتا ہے اور
بڑھوتری ہوتی ہے۔ بہر حال یہ نیویہ جود کھاوے کے لئے نام کی خاطر ، صرف اس وجہ
بڑھوتری ہوتی ہے۔ بہر حال یہ نیویہ جود کھاوے کے لئے نام کی خاطر ، صرف اس وجہ
ساری باتیں ہدیا در تحفی کی دوح کوغارت کرنے والی ہیں۔
ساری باتیں ہدیا در تحفی کی دوح کوغارت کرنے والی ہیں۔

## ہدیہ کے لئے تقریب کا نتظار مت کرو

کتی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں خیال پیدا ہوا کہ فلاں ہمارا عزیر
ہے، یا فلال ہمارا دوست ہے، اس کوہم کوئی تحفہ دیدیں۔ اب گھر والوں ہے مشورہ
ہوا کہ کیا چیز تحفہ میں دی جائے ؟ اب مشورہ کے اندر ہے بات سامنے آئی کہ اس دقت
تحفہ دینے سے کیا فائدہ ، ان کے گھر میں فلاں تقریب ہونے والی ہے ، اس تقریب
کے موقع پر دیں گے حالا نکہ اس وقت جو دل میں محبت سے بدید دینے کا جو داعیہ پیدا
ہوا تھا ، اگر اس وقت وہ ہدید دیتے تو اس پر اجرو ثو اب ملتا ، اور اس سے مجبتیں بڑھتیں
سکن یہ کہہ کر اس کو ٹال دیا کہ فلاں تقریب آری ہے ، اس تقریب کے موقع پر
دیری گے ، جسکا مطلب یہ جو ہدیا خلاص کے ساتھ دینا تھا ، اس کو ٹال دیا اور اس کو

اصلا کی خطبات --- (علد ۲۰

رسم بنا دیا، یادر کھے! یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے۔تقریب کے وقت دینے میں بھی تمہارے پینے خرچ ہول گے لیکن اب پیپول پر ثواب کے بجائے الٹا گناہ ہوگا، اوراس ہدیہ ہے جوفوائد حاصل ہونے چاہئیں، وہنہیں بول گے۔

#### صرف الله کے لئے ہدیددو

سرکار دوعالم صلی التدعلیہ وسلم نے فرمایا کٹھبتیں ہیدا کرنے والی چیزیہ ہے کہ جب دل میں بہ داعیہ پیدا ہو کہ فلال میرا بھائی ہے، فلال میری بہن ہے، فلال میراعزیز ہے،فلال میرارشتہ دار ہے،فلال میرا دوست ہے، بیںاس کی کچھ خدمت کر دوں ، بس اس وقت اس کی خدمت کر دو۔اور جب دل میں داعیہ نہیں ہے، محض رسم کی وجہ ہے جمبور ہو کر دے رہے بیل کہاس وقت سارے لوگ دے رہے ہیں ،ہم تھی دیدیں۔ یہ کوئی بات مہیں۔انبذا ایک مرتبہان رسمول کوختم کر کے ان رسمول کے خلاف کھڑ ہے ہوج وَ اور صرف اللہ کے لئے بدیہ لیپنا دینا شروع کردو، کھر دیکھو کیا ہوتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے میرا کہنانہیں ہے، وہ فرما رہے بیں کہ "ہاکؤا تحابوا "آپس میں ہدیہ دو محبتیں پیدا ہونگی اورا گرکسی وقت اس کے ذریعے محبتیں ہیدانہیں ہوری ہیں بلکہ الٹاشکوے اور شکایتیں ہیدا ہور ہی ہیں تو اس کے معنی یہ بیں کہ وہ جو ہدیے دے رہاہے، وہ حقیقت میں بدیہ بی نہیں ہے اور التد تعالی کے بہال وہ قبو نہیں ہے،اس کئے کتم نے اس بدیے کون م ونمود اور رسمول کے تابع بنالیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامقصور نہیں ہے، اگر اللّٰہ کی رضا کی خاطر جھوٹی سی چیز بھی دو گے تواس ہے محبت پیدا ہوگی۔

خاص طور برخوا تین سےخطاب کیوں؟ و کیھئے کہاس حدیث میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پرخوا تین کوخطاب فرمایا کہاہے مسلمان عورتوں! آپس میں ایک دومرے کو ہدبید ہے میں کسی چیز کو حقیر شمجھو، وجہاس کی ہے ہے کہ پڑوسیوں میں آپس میں ایک دوسرے سے شکوہ شکایتیں جو ہوتی ہیں اور ایک دوسرے سے رنجشیں ہوتی ہیں وہ عموماً خواتین کے درمیان ہوتی ہیں۔اس لئے کہ مرد توعموما صبح اٹھ کراینے کام دھندوں کے لئے ملے جاتے ہیں اور عورتوں کوزیادہ وقت گھر میں گز ارنا ہوتا ہے،اس لئے ان کے درمیان رنجشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ ر کم اورزیاده کیفکر حچوژ دو دوسرے یہ کہ ہدیہ اور تحفے کےسلسلے میں رسموں کی یا بندی خواتین کے ذہنول میں زیادہ ہوتی ہے کہاس نے ہدیہ کم دیا،اس نے زیادہ دیا،اس کئے خاص طور پر حضورا قدس صلی الله علیه وسلم نے خواتین کو نطاب کر کے بدیے کی روح بیان فرمادی ، لہذابیمت دیکھو کہ ہدیییں کیا چیزآری ہے، بلکہ یددیکھو کدکس دل ہےآری ہے، حچیوٹی سی چیز بدیہ میں دی جار ہی ہومگر دل میں اخلاص ہو،محبت ہوتو اس حجھوٹی سی چیز کی دل میں قدر دمنزلت ہوگی ، ہدیہ لینے میں بھی اور بدیہ دینے میں بھی ۔ ہبر حال ایک اصول تواس حدیث میں یہ بیان فرمادیہ ہریہ میں کیا چیزوی جائے؟ بدیہ کے سلسلے میں دوسمرااصول اس حدیث میں یہ بیان قرمایا جوآج ہمارے

معاشرے میں بالکل فراموش کردیا گیاہے، وہ بیہ کہ بدید دیتے وقت پیردیکھو کہ کونسی چیزاسی ہے کہ ہدیہ دینے میں اس کوراحت ہوگی اور خوثی ہوگی۔اب آ جکل ہرے یباں ایک رسم پڑ گئی کہ جب کسی کے یہاں تقریب ہوگی تومٹھائی کا ڈیہ ہدیہ میں لے جائیں گے۔اب برخض مٹھائی کا ڈبلیے حیلا آر ہاہے، نتیجہ پیہوا کہاس کے گھر میں مٹھائی کا ڈھیرلگ گیاس لئے کہاس موقع پر کوئی اور چیز لیجانے کا رواج ہی نہیں، صرف مٹھائی لیجانے کارواج ہے۔ اب اس مٹھائی کے ڈھیر کوگھروالے ندکھ سکتے ہیں نہ چھینک سکتے ہیں ، لآخر وہ رکھے رکھے خراب ہوج تی ہے ، پیکیوں ہوا؟اس لئے ہدیے میں پیش نظر رسمی اصول ہیں ،اسلامی اصول نہیں اور یہ ہدیداللہ کے گئے نہیں ویا ج رباہے، یہ بدیر محبتیں ہیدا کرنے کے لئے نہیں دیا جار باہے، بلکہ صرف رسم یوری كرنے كے لئے ويا جارياہے۔ امک بزرگ کے عجیب وغریب ہدیے تبلیغی جماعت کے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز ہ رحمته النَّد عليه، به بزرگ مير ب والدي حد حضرت مولا نامفتي محمَّ شفيع صاحب رحمة النَّد علمہ ہے محبت رکھتے تھے، کہجی کبھی ملا قات کے لئے حضرت والدصاحب کے پاس تشریف لتے تھےالتہ والوں کوالتدتع لی تمجھ بھی عطافر ماتے ہیں ، چنامحچہ ایک مرتب جب ملہ قات کے لئے عاضر ہوئے تو کاغذ کا ایک دستہ بطور پدیہ لیکر آئے اور ایک مرتبہ آئے تو روشنا کی تثبیثی لا کر ہدیہ میں پیش کردی۔ جب وہ یہ چیزیں لیکر آئے تو حضرت والدصاحب رحمة التدعليد نے فرمايا كەدىكھو : كوئى اور بوتااوراس كے دل

میں ہدیدد ہے کا خیال آتا تو یہ زارجا کرمٹھائی کا ڈیٹرید کر لے آتا، اس کے دماغ میں یہ خیال نہ آتا کہ میں کاغذخرید کر لے جاؤں لیکن اس اللہ کے بندے کے دں میں ہدید دینے ہے مقصود چونکہ راحت پہنچا ناہے اور بدید دینے سے القد تعالی کی رضا جوئی مقصود ہے، اس لئے انہول نے بیسو جا کہان کوکس چیز کی ضرورت ہوگی؟ انہوں نے سو جا کہ مفتی صاحب کو ہر وقت لکھنے کا کام رہتا ہے اور لکھنے کے لئے کا غذگ ضرورت رہتی ہے اگر میں مفتی صاحب کے لئے کا غذاور روشنا کی لیکر جاؤ ڈگا تو ان کے کام آئیگا۔ فرمایا کہ یہ بدیدرسمیات ہے بالاتر ہے الیکن اس بدیہ میں جونور اور برکت ہے وہ مٹھائی کے ڈیے کے بدیہ میں نہیں ہوسکتی۔ انہوں نے روشنائی کا ہدیہ لا کر رید پا\_آج کے دور میں کو کی آدمی روشنائی لائیگا؟ کسی کے دیاغ میں پیانحیال ہی نہیں آئيگا،ان صاحب کو چونک په فکرتھی که کوئی ایسی چیز لے جاؤں جوان کے کام آئے۔ ىضر ت مولا ناا دريس صاحب كاندهلوي جارے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مواه نا اوریس صرحب کا ندھلوی

ہمارے ایک بزرگ گزرے ٹیں حضرت مولانا ادریس صاحب کا ندھلوی رحمۃ القدعلیہ۔ اللّٰہ تعالیٰ نے ہمیں ان بزرگول کی زیارت کرادی ، ان کی زیارت بھی بڑی نعمت ہے۔ یہ میرے والد ماجد رحمۃ اللّٰہ علیہ کے بچپن کے ساتھی تھے ، اور دوست بھی تھے ، دارلعلوم دیو بند میں ساتھ پڑھا اور پھر ساتھ پڑھایہ۔ اور مصنف بھی تھے ، بہت می کتا ہیں لکھیں اور والدصاحب نے بھی بہت می کتا ہیں لکھیں ، ان کو والدصاحب سے اتنی محبت تھی کہ انہول نے اپنی کتابول کے نام بھی و ہی رکھے جو حضرت والدصاحب نے اپنی کہ بول کے رکھے تھے۔ مثلاً حضرت والدص حب نے

قرآن کی تفسیر کھی،اس کانام''معارف القرآن''رکھا،انہوں نے بھی تفسیر کھی اوراس کانام' معارف القرآن''رکھا۔

#### دعوت کے بجائے پیسے دیدیے

ان کا قیم لاہور میں تھا۔ایک مرتبہ جب کرا چی تشریف لائے توحضرت والد ص حب سے ملنے کے لئے وارالعلوم کراچی بھی آئے۔ یہاس زمانے کی بات ہے جب دارالعلوم کے قریب تک بسین نہیں آتی تھیں اور بلکہ دورا تارتیں اور کھر وہال ہے پیدر آنا پڑتا تھا، یا پنی گاڑی ہے آنا پڑتا ور دارالعلوم میں ایسے وقت پہنچے جب کھانے کا وقت نہیں تھا۔حضرت والدصاحب بھی ان ہے بہت محبت کرتے تھے، حضرت وامدصاحب نے ان ہے پوچھ کہ کیا پروگرام ہے؟ انہول نے فرہ یا کہ مل قات کر کے واپس جانا ہے، اور فلال جگہ پر کھانے کا وعدہ کر رکھا ہے وہاں پہنچیا ہے، اور دو دن کا کرا پی میں قیام ہے، اور کام بہت سارے بیل۔ جب وہ واپس ج نے لگے تو حضرت والد صاحب نے ان سے فرمایا کہ بھائی مولوی صاحب ایک یات سنو،میرا در چاہ ریا ہے کہ میں تمہاری دفوت کروں کیونکہ بہت مدت کے بعد میرے یا س آ ہے بیوسکین اگر میں دموت کروں تو پیتمہارے ساتھ نداوت ہوگی۔اس لنے کہ اب تو آپ کس طرح وقت نکال میرے پاس ملنے کے لئے آگئے اور اس د موت کے لئے مجھے آپ کو دوبارہ بلانا پڑ یکا یہ اس کورٹی آنے کے لئے آدھادن آدمی کے پاس بونا چاہنے اور تمہارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ دموت کے لئے دوہارہ آسکو، اور دل جاہ ر ہا ہے کہ دموت کروں۔ ایسا کرو کہ میں دموت پر جتنے پیسے خرج

کرتا، اتنے پیمے میں آپ کو ہدیے کرتا ہوں اس کے نتیج میں میری خواہش بھی پوری ہوجا نیگی اور آپ کو بھی تکلیف نہیں ہوگ۔ چن عجید الدصاحب نے پچاس رو پے ککال کر حضرت مولانا ادریس صاحب کی خدمت میں پیش کردیے۔حضرت مولانا ادریس صاحب کی خدمت میں پیش کردیے۔حضرت مولانا ادریس صاحب نے دہ جیسے ان کوکتنی بڑی نعمت مل گئی اور ان کو کیا کہ بیتو میرے لئے دعوت سے مہزار درجہ بہتر ہے اور نیکرا ہے مر پررکھ لیا اور فرمای کہ بیتو میرے لئے دعوت سے مہزار درجہ بہتر ہے اور قبول فرمالئے۔

### دوسرے کوراحت پہنچانے کی کوشش کرو

اب بتائے ، آئی یہ ممل کوئی کریگا؟ آئی تو رہم یہ ہے کہ گھر پر بلا کرکھانا ہی کھلاؤ۔ چاہے اس کوکتنی ہی تکلیف ہو، چاہے اس کا کتنا ہی وقت صائع ہو، کتنے ہی اس کے پیسے خرج ہوں ، لیکن گھر پر بلا کر ہی کھانا کھلان ہے ۔لیکن و ہاں پر آپ نے دیکھا کہ ' رہم' کا کوئی سوال ہے ، اضلام کا سوال ہے ، اضلام کا سوال ہے ۔ ارے جس ہے کم کومبت ہے ، اس کورا دت پہنچانے کی کومشش کرو، سوال ہے ۔ ارے جس ہے کہ کومبت ہے ، اس کورا دت پہنچانے کی کومشش کرو، اس لئے محبت نام ہے ، راحت پہنچانے کا نام نہیں ہے کہ ایک طرف محبت نام ہے ، راحت پہنچانے کا ۔مجبت تکلیف پہنچائی جار ہی ہے اور دو سمری طرف تکلیف پہنچائی جار ہی ہے اور دو سمری طرف تکلیف پہنچائی جار ہی ہے ، یہ نہیں ۔ ایک طرف محبت نام ہے راحت رسانی کا کہ کس کام میں اس کورا دت ہوگی؟ اس کی راحت کا خمیاں کرو۔ آئ آگر دو سرے کو دعوت کے نام پر پیسے دید ہے تو سامنے والا ہے سمجھے گا کہ کوگا تجھر ہا ہے اگر دعوت کرتے تو اعز از ہوتا۔ کہ جھے بھیک دیدی اور مجھے پیسے کا بھوکا تجھر ہا ہے اگر دعوت کرتے تو اعز از ہوتا۔ اب پیسے دینے دیدے کیا اعز از ہوگا؟ ارے بھائی : اگر ایک مسلمان بھائی آپ کو ہدید

اصر کی نطبت 💮 👊 💮 🛶 🕟

دے رہا ہے ، اورا خلاص کے ساتھ دے رہا ہے ، محبت کے ساتھ دے رہا ہے تو بہت بڑی نعمت ہے۔

برکت والا ذریعه آمدنی ' 'پدیه' ہے

حضرت والدصاحب رحمة التدعليه حضرت حكيم الامت قدس التدسره ينقس کرتے ہوئے فرہ یا کرتے تھے کہانسان کے لئے دنیا میں جتنے ذرائع آمدنی ہیں ان میں سب سے زیادہ بابر کت اور پرنور ذریعہ آبدنی کسی مسلمان کا ہدیہ جبت ہے، اس لئے کہ وہ صرف محبت کی خاطر دے رہاہیے، التد تعالیٰ کی رضا کی خاطر دے رہا ہے،لہذااس بدیہ کوحقیرمت مجھو۔ای لئے کہ فرویا کہ اگرتمہیں خوشبودےرہاہے، ا ورعطر کی شیشی دے رہ ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے دل میں نام ونمو زنہیں ہے ، اگر نام ونمود ہوتا تو کوئی بڑی چیز دیتا، بلکہاس کے دل میں اخلاص ہے، اوراینی محبت کا اظهارتم ہے کرن چاہتا ہے تو اب اس کور دمت کرو، بلکداس کو تبول کرلواور جب تم اس کو قبول کرلو گے تو اس میں جو ہر کت اور نور ہوگا ،اس میں جولطف ہوگا ،وہ ہڑی ہڑی چیزوں سے نہیں ہوگا۔ مبہرہ ل اس حدیث ہے بدیہ کے بارے میں دوسمرااصول یہ یته چلا کدرسم وروائ کے نے نہیں محبت کے لئے بدیدویا ج ہے۔ انتظار کے بعدآنے والامدیہ مبارک نہیں

بدید کے سلسے میں ایک اور مسئلہ بھی عرض کر دول۔ حدیث شریف میں آت ہے کہ جو ہدید اشر ف نفس' کے بغیر ملے تو اس میں بڑی برکت اور بڑا نور ہے اور جو ہدید اشراف نفس کے ساتھ سے تو اس بدید میں برکت نہیں۔ (عصیح بھادی باب

، عن الهسئلة. حديث محيو ١٠٤٢) '' إشراف نفس'' كمعني بيل ''نفس كا انتظار'' مثلاًا گرکسی کا شتیاق اور انتظار لگا ہوا ہے کہ فلال موقع آر پاہے، فلال شخص بدیلیکرآئیگا، پہاشراف نفسی ہے، یعنی نفس کا انتظار کرنا۔مثلاً شادی مور ہی ہے، اب پہلے ہے وہ حساب کتاب جوڑ رہا ہے کہ شادی کے موقع پر اتنی رقم بطور بدیہ کے میرے پاس آ جائیگی۔ بیاشراف نفس ہے۔ یامثلاً ایک آ دمی کامعمول ہے کہ جب مجھی ملاقات کے لئے آتا ہے تو ہریلیکر آتا ہے، تواب اس کا انتظار لگامواہے کہوہ ہریہ آنیگا، یہ اشراف نفس ہے۔ بہرحال، حدیث شریف میں ہے کہ جس ہریہ میں اشرافتِ نفس نه جوده بدیه برگی برکت والدہے، اورجس بدیه میں اشراف نفس ہواور انتظار ہواس میں بر کت نہیں ہو تی۔ اس مدیه میں برکت نہیں ہوتی اس سے یہ بات فکل آئی کے جورسی صدایا ہوتے ہیں جورسموں کے موقعول پر د بیے جاتے ہیں ان میں برکت نہیں ہوسکتی ،اس لئے کہرسمی **صدایا میں اشرا**ف نفس لاز مأ ہوگا، لاز ما یہ انتظار ہوگا کہ یہ موقع ہے، فلاں شخص کوا تنا ہدیہ دینا جاہئے۔اس لئے ان ھدایا میں برکت نہیں ہوتی۔ جوھدایا بغیررسم ورواج کے دیے جائینگے ان میں برکت ہوگی ۔لہذا آ دمی میلے ہے انتظار میں نہیٹھے کہ فلال شخص بدیدلانیگا۔ اشراف یفس کی وجہ سے کھاناوالیس کر دیا ایک بزرگ جو بڑے التدواے تھے، ان کا قصہ مکھاہے کہ وہ وین کے کام

ں لگےرہتے تھے،ایک مرتبان پر فاقوں کی نوبت آگئی۔کی روز کا فاقہ آگیا،ای

دوران ان کے یاس ان کے شاگر داور ، مریدین آتے رہے ، یہ ان کووعظ ونصیحت کرتے رہے ۔ کسی شا گرد نے یہ محسوس کمیا کہ شیخ ہر کمزوری اور نقابہت کے آثار بیں۔ان کے اوپر فاقہ محسوس ہور ہاہے، چنا نحیہ وہ شاگر دمجلس سے اٹھ کر چلے گئے تا کہ شیخ کے لئے کچھ کھانے کا انتظام کریں۔ چنا مجی تھوڑی دیر میں ایک تھال کے اندر کھانالیکرآئے اور شیخ کی خدمت میں پیش کیا، شیخ نے کہا کہ نہیں، میں یہ کھا: نہیں کھاؤ لگاواپس کیجاؤ۔ جب شیخ نے کہا کہ واپس کیجاؤ ، میں نہیں کھاؤ لگا ،تو مرید نے بھی واپس لیجانے میں کوئی تأمل نہیں کیا،فوراً وہ تھال اٹھایا،اور واپس لے گیا۔ اور دس پندر ہمنٹ کے بعد پھروہ تھال لیکرآ گیااور کہا کہ حضرت!اب قبول فرمالیں، شیخ نے فرمایا کہ ہاں بھائی لاؤ، چنامجیہوہ کھانا تناول فرمالیا۔ میبلی مرتبہوہ کھانا رد کردیا،اور دوسری مرتبه وه کھانا کھالیا۔ایسا کیول کیا؟ بات بیمونی کہ جب وہ شاگرد مجلس ہے اٹھے کر گیا، اس وقت شیخ کے دل میں بیہ خیال آگیا کہ میرا شاگر دمیرے کھانے کا نتظام کرنے گیا ہے، اب دل میں انتظار لگ گیا کہ اب پیشہ گرد کھا : لیکر آئيگا۔جب وہ کھاناليکرآيا تو چونکہ کھانے کاانتظار لگاہوا تھا،اس وقت پيصديث ذبحن میں آگئی کہا نظار کے بعد جو ہدیہ آئے اس بدیہ میں بر کت نہیں ہوتی ،اس لئے میں نے کھا ٹاوائیس کردیا۔ کیسے تینج ، کیسے مرید

شاگرد بھی تبھے گیا کہ رُ مجھے جو واپس کررہے ہیں وہ'' اشرافِنفس'' کی وجہ ہے واپس کررہے ہیں،اس لئے وہ شا لرد کھاناواپس لے گیااور واپس لیجانے کے نتیج میں انتظار ختم ہوگیا، پھر پندرہ مبیں منٹ کے بعدو ہی کھاناوا پس لے آیا، اور کہا کہ حضرت :اب تو یہ کھانا قبول کرنے میں کوئی عذر نہیں۔ چنا محیراس کوقبول کرلیا۔ یہ کیسے شیخ اور کیسے مریداور شاگر دیتھے . جن کواللہ تعالیٰ نے دین کی فہم عطافر مائی تھی۔ بہرہ ل، یہ اشراف نفس' اسی چیز ہے جوہدیہ کی برکت کوختم کردیتی ہے۔ محبت کہاں سے پیدا ہو؟ اب آپ خود معاشرہ کا جائزہ لیکر دیکھیں کہ آج کے دوریس ہم شادیوں پر، تقریبات پر، ولیمه پر، عقیقه پر، ختنے پرجو بدیے دیتے ہیں ان میں کیے برکت ہوسکتی ہے؟ اور حدیث شریف میں جو یہ آیا ہے کہ ہدیے دو، آپس میں محبت پیدا ہوگی، یہ محبت کہاں سے پیدا ہو؟ جب کہ اس ہربیدیں برکت مینہیں ہوئی۔اس لئے 'اشراف نفس'' کے بغیر آنے والے ہدیہ میں جو برکت رکھی ہے، اس کو حاصل كرنے كى فكر كرنى جا ھئے۔ الله تعالى اپنى رحمت سے جميں ان باتوں كى مجھ عطا الله كوراضي كرنے كى فكر كرو آج ہم لوگ ان رسموں کے اندر چگڑ گئے ہیں ، ان رسموں نے ہمیں اس طرح گھیرلیا ہے جس طرح آ گ لکڑی کو گھیرلیتی ہے، ان رسموں ہے آ زاد ہو کرالثداور

آج ہم لوگ ان رسموں کے اندر جگڑ گئے ہیں ، ان رسموں نے ہمیں اس طرح گھیر لیتی ہے ، ان رسموں سے آزاد ہو کر اللہ اور گھیر لیتی ہے ، ان رسموں سے آزاد ہو کر اللہ اور اللہ کے رسولی صلی اللہ کے راستے پر آنا ، یہ تھوڑا مجابدہ چاہتا ہے ہمیں اپنی ناک کی بڑی فکرر ہتی ہے کہ ہیں ہے ناک نہ کٹ جائے ، ار سے یہ سوچو کہ بیٹا ک کلتی سے تو کٹ جائے ، ار سے یہ سوچو کہ بیٹا ک کلتی ہے تو کٹ جائے ، کن سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل ہوجائے ۔ اور اللہ

اصلائی تھا ہے۔ تعالی راضی بوجائیں۔ اس کی فکر کرو اور ان رسموں ہے نیچ کر آپس میں محبتیں پیدا کرنے کی کوششش کرو۔اللہ تعالی اپنے فضل ہے اپنی رحمت ہے جمیں اس کی سمجھ عط فرمائے ،اور اس پرعمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین۔

وآخردعواناان الحمدالله رب العالمين

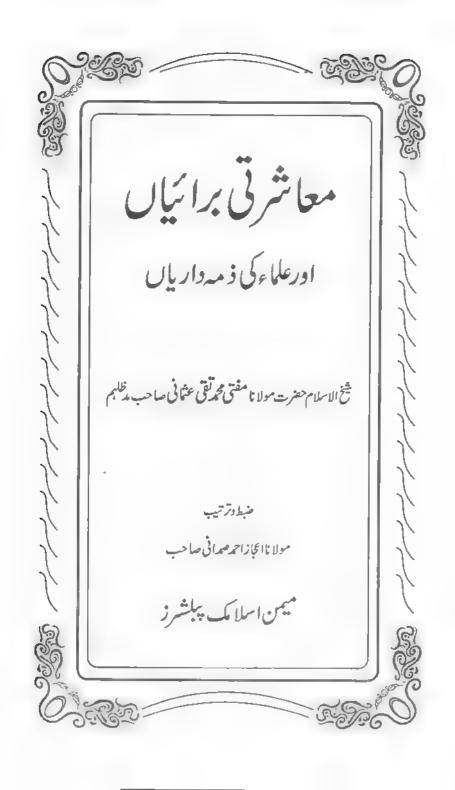



اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَمَّدٍ وَعَلَى اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَمَّدٍ وَعَلَى اللهُمَّ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى اللهُمَّةِ عَلَى اللهُمَّ اللهُمُمَّ اللهُمُمُّ اللهُمُ اللهُمُمُّ اللهُمُمُّ اللهُمُمُّ اللهُمُمُّ اللهُمُمُّ اللهُمُمُ اللهُمُمُّ اللهُمُمُمُ اللهُمُمُّ اللهُمُمُولِ اللهُمُمُّ اللهُمُمُّ اللهُمُمُّ اللهُمُمُولِ اللهُمُمُولِ اللهُمُمُولِ اللهُمُمُمُمُولِ اللهُمُمُمُولِ اللهُمُمُمُولِ اللهُمُمُمُولِ اللهُمُمُولُ اللهُمُمُلِمُ اللهُمُمُولِ اللهُمُمُمُولِ اللهُمُمُمُولِ اللهُمُمُولِ اللهُمُمُولِ اللهُ

بسم الله الرحمن الرحيم

# معاشر فی برا نیاں اور علماء کرام کی ذمہ داریاں

نَسُحُسَمَدُهُ وَ نُسَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكُويْمِ. اَمَّا بَعُدُ فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّجِيْمِ لَوُلَا يَنُهِهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْاَحْبَارُ عَنُ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَ آكُلِهِمُ السُّحُتَ لَبُسُ مَا كَانُوا يَصُنَعُونَ. صَدَقَ اللهُ العَظِيْمِ (الماندة ٢٠)

كمبيد

حضرات علاء کرام، عزیز طلبه و طالبات، السلام علیم ورحمة الله و بر کاته، به الله رب العزت کا برد النعام ہے که آج بیبال آپ حضرات سے ملاقات کی سعادت

اصداحي خطبات حاصل ہور ہی ہے، گذشتہ کی سالوں ہے اس جامعہ کے حضرات کی طرف سے تقاضا تھا، کیکن میں اپنی مصروفیات کی وجہ سے حاضر نہ ہوسکا۔ مجھے بتایا گیا کہ آج کے اجماع میں بہت دور دور سے علیء کرام اور طلبہ تشریف لائے ہوئے ہیں، میں ان حضرات کاشکر سے ادا کرتا ہوں جواتیٰ دور ہے تشریف لائے ، اور مجھے اپنی زیارت کا موقع فراہم فرہایا ، اللہ تعالیٰ ان کواس کی بہترین جزاء دنیاوآ خرت میں عطافر مائے۔آبین میں دین کا ایک اوٹی طالب علم ہوں اور بیعلماءاورطلباء کا مجمع ہے،اس کئے ان ہے کوئی وعظ ونصیحت کی بات کرنا بظاہر گتا خی معلوم ہوتی ہے،لیکن التدرب العزت في جميل الساعظيم وين عطافر ماياب، جس مين سيحكم ويا كياب كه: وَتُوَاصَوُا بِالْحَقِّ وَتُوَاصَوُا بِالصَّبُرِ (مسر، ٣) ''لعنی اہل ایمان آلیں میں ایک دوسرے کوحق پر قائم رہنے کی اور ایک دوسرے کو صبر کرنے کی تلقین کرتے رہتے ہیں'' گویا اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ ہرمسلمان کا کام بیہ ہے کہ وہ دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت کرے، اس میں چھوٹے بڑے کی تفریق نہیں کی گئی، چھوٹا بڑے کوکوئی مشورہ دے سکتا ہے، اور بڑا جھوٹے کی خیرخوابی کے لئے أسے حکم دے سکتا ہے، اس لحاظ ہے حضرات علہ ء کرام کی جلالت شان کے باوجود ان کی خدمت میں چندگز ارشات پیش کرناانشاءالتداین حدود ہے تنجاوز نه ہوگا۔ علم کے فضائل کاملناذ مہدار بوں کی ادائیگی پرموقوف ہے عام طور برجب علماء اورطلباء كالمجمع بهوتا بتوعلم اورعلماء كرام كي فضائل

کے موضوع پر بات کی جاتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اہل علم کی مجلس میں اس موضوع پر بات کر نامخصیل حاصل ہے علم دین کی فضیلت جانے کے لئے بیرصدیث یا در کھنا کا فی ہے کہ: خَيْرُكُمُ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَ عَلَّمَهُ " تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جوقر آن کریم کاعلم حاصل کرے اور دوم وں کوسکھائے'' التدرب العزت كاانتها كي فضل وكرم اوراحسان ب كداس في محض اييخ ضل ہے جمیں اس بہترین مشغلے میں لگایا ہوا ہے، بیا حسان ایبا ہے کہا**ں کے شکر** کاحق ادانہیں ہوسکتا، کین علاء کرام کے جتنے زیادہ فضائل ہیں، اتنی ہی زیادہ فرمہ داریاں ان کے کندھوں پر ہیں ، اور ہمارا کا م بیہے کہ ان فضائل برنگاہ ڈ النے ہے قبل ان ذید داریول کی طرف متوجه بهون ، کیونکه ان فضائل کاملناان **ذیمه داریول کی** ادائیکی پرموتوف ہے جو ہارے کندھوں پر ڈالی گئی ہیں ، اگریہذ مہداریاں بوری ہو ر ہی ہیں توعلم کے سارے فضائل ہما رے حصہ میں آتے ہیں ،کیکن اگر خدانخو استہ ہم ان ذ مەدار يوں كوا دانېيى كرر ہے ہيں تو پھر ہميں وہ حديث نہيں بھولني جا ہيے جس میں مذکورے کہ جہنم کوسب سے مہلے ایک عالم کے ذریعہ بھڑ کایا جائے گا، اللہ تعالی

ہم سب کی اس انجام سے حفاظت فرمائے۔ آمین

ماعمل علماء كي نشائي

قرآن كريم مين باعمل علماء كي مينشاني بتلائي گئي كه:

املاتی خطبات ۲۰۸

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنُ عِبَادِهِ الْعُلَمْوُ (ماطر: ٢٨) "ليمين علماء كى حالت يه بوتى ب كدوه بروفت الله س دُرت رجع مِينَ

مولا تاروی قرماتے ہیں:

خشیت الله را نشان علم دال
آیت مخفی الله در قرآن خوال
ترجمه: "الله کخشیت کوعلم کی نشانی مجھو(اس مقصد کیائے) قرآن
کریم کی آیت "اِنَّمَا یَخْشَی اللّهٔ الخ" کی تلاوت کرؤ"
دل میں اللہ کی خشیت ہونے کا مطلب میں ہے کہ ہروقت می خوف اور کھنگ

گی ہوئی ہو کہ میر اکوئی کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہور ہا، اگر دل میں میں کھٹک گئی ہوئی ہوئی ہے تو سمجھو کہ واقعی اللہ نے علم عط فر مایا، لیکن اگر بے قکری ہے، اطمینان ہے اور بیر خیال ہے کہ جو کچھ کر رہا ہوں، ٹھیک کر رہا ہوں، تو اللہ بچائے،

اس کے معنی میر میں کدول میں خشیت نہیں۔

صرف'' جان لينا'' كا في نهيس

اگر چیلم کے لغوی معنی جیں'' جاننا''لیکن قرآن کریم کی اصطلاح میں صرف '' جاننا'' علم نہیں ، بلکہ وہ علم معتبر ہے جس کے ساتھ عمل بھی ہو، ایساعلم جس کے ساتھ عمل شدہو، قرآن کریم کی نظر میں جہل ہے، چنانچے سور کہ بقرۃ میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا: اصله تی فطبات 😽 🗝 🗝 🗝 🖟

وَلَقَدُ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ

''( يبودى) خوب جان چكے كه جس نے اختيار كيا جادوكو، اس كا آخرت ميں كوئى حصہ نبيں' كھرائ آيت كے اگلے حصميں فر مايا: وَ لَبِئْسَ مَاشَوَوْا بِهِ ٱنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُونَ ''بہت ہى برى چيز ہے جس كے بدلے انہوں نے اپ آپ كو بيا، اگرانييں سجھ ہوتی''

یں میں ہور ہوں کے لئے علم کا اثبات کیا گیا، یعنی سے اس آیت کے ابتدائی جھے میں یہود یوں کے لئے علم کا اثبات کیا گیا، یعنی سے بتایا گیا کہ یہودی اچھی طرح جانتے ہیں کہ جا دو ہری چیز ہے، اور دوسرے جھے میں سے بتادیا کہ انہوں نے بری چیز ( یعنی جادوکی قیمت ) کے بدلے اپنے آپ کو پچ ڈالا لیعنی اس بری چیز کو افتیار کرلیا، کاش وہ جانتے ۔ آیت کے پہلے جھے میں ان کے علم کا

ا ثبات کیا، اور دوسرے جھے میں اُسی چیز کی نفی کردی، گویا یہ بتلا دیا کہ انہیں لغوی معنی

کے اعتبار سے توعلم حاصل تھا، کیکن علم کی حقیقت کے اعتبار سے اس کا جو تقاضا تھا، وہ ان میں موجو دنہیں تھا، لہٰذاعلم کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہے۔

ا گرصرف حروف ونقوش کو جان لینا کافی ہوتا تو

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمة الله علیه فرمایا کرتے تھے کہ اگر صرف حروف و نفوش کا جان لینا کافی ہوتا اور یہ چیز باعث نفسیات ہوتی توشیطان بہت بڑے مرتبے پر فائز ہوتا ،اسلئے کہ ایساعلم اسے بہت زیادہ حاصل ہے۔ آپ نے امام رازیؒ کا واقعہ تو سنا ہوگا کہ ان کی موت کے وقت ان کے پاس شیطان آیا، اور تو حید کے موضوع پر ان سے مناظرہ کیا، جس میں امام رازیؒ کو شکست ہوئی، حالانکہ امام رازیؒ کوعم کلام میں اعلیٰ درجے کی مہر رت حاصل تقی، اوران کی ساری زندگی علمی مناظروں میں گزری۔ توشیطان کے پاس تو اتنازیادہ

علم تھا، کین چونکہ اس کامل اس علم کے مطابق نبیس تھ اس لئے وہ را ندہ درگاہ ہوا۔

تھیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھا نویؒ فرمایا کرتے تھے کہ '' شیطان عالم بھی ہے، عارف بھی ، عاقل بھی ہے، کیکن عاشق نہیں'' علم تو اتنازیادہ کہ امام رازیؒ جیسے مشکلم کوشکست دیدی۔ عارف اتنا بڑا کہ جب جنت سے اُسے

نكالا جار ما تفاتو حلتے حلتے بيدوعا ما تك لى:

رَبِّ فَٱنْظِرُنِي اللَّى يَوْمٍ يُبَعَثُونَ ﴿ وَمَن ٢٩١)

''اےاللہ! مجھے قیامت تک مہلت عطافر مائے''

اگر کوئی اور ہوتا، جے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ندہوتی تو وہ یہ و چتا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ غصہ میں ہیں، اور مجھے دھتکارا جارہا ہے، اس وقت اگر پچھے ما گول گا تو کہیں اور پٹائی نہ ہوجائے، لیکن شیطان جو نتاتھا کہ اللہ تعالیٰ مغلوب الغضب نہیں ہوتے، لہذا اگر کوئی دیئے کی چیز ہے تو اب بھی دیدیں ہے، اس لئے اس موقع پر بھی اس نے دعا کرڈ الی۔ اور عاقل اتنا زبر دست کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم

> نے آ دم علیہ السلام کو تجدہ کیوں نہیں کیا؟ توعقلی جواب دیا کہ: تروی میں میں میں میں ایک اور اس میں ایک اور اس میں اور ا

خَلَقْتَنِيُ مِنْ نَّارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِيُنِ ﴿ (صَّ ٢٧)

''اےاللہ تونے مجھےآگ ہے پیدا کیااورآ دم کومٹی ہے'' لینی چونکہ آگٹ ٹی ہےانضل ہے،اس لئے میں آ دم سے افضل ہوں ،تو پھر میں اسے بجدہ کیوں کروں ، اگر خالص عقل کی بنیا دیر دیکھا جائے تو اس دلیل کور د کرنا آسان تبیں ۔ يية تين عين تواس ميل جمع تتھے كەعالم بھى تھا، عارف بھى تھا اور عاقل بھى تھا، کیکن ایک عین کی کمی تھی لینی عاشق نہیں تھا، جس کہ دجہ سے وہ نتاہ ہو گیا،اگراس میں التدتعالي كاعشق ہوتا تو بیرسو چنا كه بیرساري دليليں اورعقلي باتيں التد كى محبت پر قربان، میں تو بید دیکھوں گا کہ مجھے بیتھم کس نے دیا،معلوم ہوا کہ صرف جان لینا کچھ کمال نہیں، بلکہ اصل کمال یہ ہے کہ علم کے تقاضوں پڑٹمل کیا جائے ، اس لئے فر مایا گیا کیلم کی نشانی ہے ہے کہ دل میں خشیت الہیہ ہوا ورخشیت کی نشانی ہے کہ ہر وفتت دل میں ڈرلگا ہو کہ میرا کوئی عمل اللہ کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہور ہا، اور میرے او پر جوذ مدداریاں عائد ہور ہی ہیں ،ان کی ادائیگی میں مجھے ہے کچھ کوتا ہی تو نہیں ہورہی ،لبذاایے اندر ذمہ داری کے احساس کو پیدا کرنے اور اسے مزید تی دینے کی ضرورت ہے۔ اہل اللہ کی صحبت بہت ضروری ہے

اس احساس ذ مدداری کواپی زندگی میں برپاکرنے کا ایک طریقہ سے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کی جائے ، ہمارے سارے اکابر کا میں معمول تھا کہ جب

مدرسہ سے فارغ التحصيل ہوتے تو کسی اللہ والے کی خدمت میں حاضر ہوتے۔

حضرت مولانا قاسم نا نوتويٌّ اورحضرت موله نا رشيد احد گنگوي کاعلمي مقام کتنا بلند تھا، بید دونوں حضرات جب مدرسہ ہے فارغ التحصیل ہوئے تو حضرت حاجی امداد الله صاحب مباجر کئ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جو ضالبطے کے پورے عالم بھی نہیں تھے،صرف قند وری، کا فیدتک کتابیں پڑھی تھیں۔ کی نے حضرت ٹانوتو گئے سے بوجھا کہ حضرت سیکیا بات ہے، ماشاء اللہ، آپ کوالتد تعالیٰ نے اتناعلمی مقام عطا فرمایا ہے، کیکن آپ نے ایک غیرعالم کے س منے زانو ہے تلمذ طے کرنا شروع کیا،حضرت نے بڑا عجیب جواب دیا،فرمایا کہ ایک شخص ایبا ہے کداس نے با دام کے بار نے میں برقی تحقیقات کیں کہ یہ کہاں پیدا ہوتے ہیں، ان کے خواص کیا ہیں، کن کن دواؤں میں استعمال ہوتے ہیں، اور انسان کے کن کن اعضاء کے لئے مفید ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن اس نے زندگی میں مجھی بادام کھایا نہیں، اس کے برعس ایک شخص بادام سے متعلق اتن تفصیلات تونہیں جانتا، کیکن روز انہ سج وشام با دام کھا تا ہے، بتاؤ! دونوں میں ہے افضل کون ہے، ظاہر ہے کہ جوعملی طور پراسکے فوائد حاصل کرتا ہے، و ہ افضل ہے۔ بیمثال دے کرفر مایا کہ ہم نے بادام کے فضائل اور اس کے خواص بڑھے، اس کے بارے میں تحقیقات کیں الیکن کھایا تمھی نہ تھا، جب حضرت حاجی صاحب ّ کے پاس ہنچےتو انہوں نے باوام اٹھا کر ہمارے منہ میں رکھ دیئے کہ یہ ہے طریقہ اس علم برعمل کرنے کا جوتم سیکھ کرآئے ہو۔ و کیھئے! جب قرآن کریم نے آنخضرت صلی التدعدیہ وسلم کے فرائض منقبی بيان فرما عُرُّو ' يُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَ الْحِكْمَةَ " كوالكَ بيان فرمايا، اور ' مواعظ اورملفوظات برصف میں بعض مرتبہ بینیت بھی ہوتی ہے کہ اگر کوئی خاص اچھی چیزل گئی تو جب کہیں وعظ کرنے کا موقع ملے گا تو وہاں لوگوں کو بتا کیں گے،لوگ خوش ہوں گے، ہمارےملمی مقام کااعتراف کریں گے، بیزنیت سیحی نہیں۔ اس ہے عملی اعتبار ہے کچھ فائدہ نبیں ہوتا،اس لئے ملفوظات صرف اس نیت ہے پڑھنے حابئیں کہ اپنی اصلاح ہو، اگر کو کی شخص مجھے شخصیت برتی کا طعنہ دیتا ہے تو مجھے اس کی پچھ پر واہنبیں ،لیکن میں یبی سمجھتا ہوں کہ اس دور میں اس طریق کی جو فہم اور تفصیلات کا جوانداز امتد تعالیٰ نے حضرت تھا نوی کوعط فر مایا تھا، اس سے زیادہ عمیق اور دقیق فہم کہیں اور نہیں ملے گی ،اسلئے بیاگز ارش ہے کہ ان کے مواعظ و ملفوظات کےمطالعے کوبھی اپنامعمول بنائمیں۔ علاء ہر چیز میں انبیاء کے دارث ہیں دوسری گزارش میر ہے کہ بیالیک واقعہ ہے کہ تزکیہ کے معاملے میں کوتا ہی کرنے سے ہماری زندگی پرنقصان وہ اثر ات مرتب ہور ہے ہیں ، ہماری کوششیں ب کار جار ہی ہیں ، اور اس علم کے حاصل کرنے سے جوفوا ئد حاصل ہونے جا ہے تھے، وہ حاصل نہیں ہورہے۔ ذرا سوچیے ! ہر سال وفاق المدارس ہے کتنے ہزار حلبہ فارغ التحصيل ہو ہ ہے ہیں ،اگر دیکھا جائے تو ہزاروں کی تعداد میں برسال طلبہ و طالبات فارغ

التصیل ہوتے میں ،اگران اعدا دوشار کو دیکھوا در ملک کے مختلف حصوں کو بھی جمع کرو

تویقیناً اینے افراد تیار ہو چکے ہیں کہ!گوان سب کو یا کتان کی ایک ایک بہتی پرتقسیم

ا امار حی خطبات

کیا جائے تو ہربستی کے جھے میں دو جارعلیء آگتے ہیں، بیددو جارعلاء وہ ہیں جنہیں ''ور ثاۃ الانبیاء'' ہونے کا اعزاز حاصل ہے،اور نبی کی شان بیہ ہوتی ہے کہ وہ پوری قوم میں اکیلا ہوتا ہے،اور وہ اکیلا ہی پوری قوم کی کا یا پلٹ ویتا ہے، جبکہ یہاں اتنی بردی تعداد میں انبیاء کے وارثین تیار ہو چکے ہیں، لیکن امت کے اندر کوئی بردی تبدیلی رونمانہیں ہوئی۔

تبدیلی رونمانہیں ہوئی۔
حضرت مولا نامفتی محمد حسن صاحب فر مایا کرتے ہے کہ دیکھو! علاء کو انبیا کا وارث قرار دیا گیا ہے، اور جو وارث ہوتا ہے وہ مورث کی جائیداد کی ایک ایک چیز میں وارث ہوتا ہے، اگر مورث نے ایک سوئی بھی چیوڑی ہے، تو وارث کا اس کے اندر بھی حصہ ہوتا ہے، البندا انبیاء کرام نے جو کام چھوڑا، جو جد جبد چھوڑی، اور جو قربانیاں چھوڑی ہیں، وارثان انبیاء کا ان سب میں حصہ ہونا چاہئے، بینہیں کہ وارثان انبیاء کی جلالت شان میں تو ان کے وارث ہوگئے، لیکن انبیاء کی قربانیوں اور جد جبد کو وراثت میں لین کے لئے تیار نہیں، اگر اس رواثت کو بھی لیس کے تیار نہیں، اگر اس رواثت کو بھی لیس کے تھے صحفوں میں وارث کہلانے کے حقد ارہیں۔

الحمد للد، اتنی بات تو ضرور ہے کہ علماء کرام کی وجہ سے پچھ نہ پچھ فائدہ تو ضرور ہور ہاہے، لیکن جتنا ہونا چاہئے تھا، اتنائہیں ہور ہاہے، اس کی وجہ بہی ہے کہ ہمارے اندر ذمہ داری کا جواحساس ہونا چاہیے تھا، وہ ویسائہیں، امت کے لئے جو تڑپ ہونی چاہیے تھی، وہ و لیک ٹہیں، یہ تڑپ کہ میرا ملک کہاں جارہاہے، میری بستی

کے لوگ کہاں جارہے ہیں ،ان کے بارے میں غم اور فکر کی جو کیفیت ہمارے دلوں میں ہونی چاہئے تھی ، وہنہیں ۔ اماه تي نظبات ---- (۲۱۶) ----- (جد ۴

نی کریم صلی القدعلیه وسلم کاعالم توبی تھا کہ القدانی لی کوبار بار کہنا پڑا: لَعَلَّکَ بَاخِعٌ نَفُسَکَ اَلَّا يَكُونُوا مُوْمِنِيْنَ (سنماء: ٣)
''کیا تم اپنے آپ کواس بات کی وجہ سے بلاک کر ڈالو گے کہ وہ ایمان ٹیس لاتے''

اوربارباريد كهنايرا:

إِنْ عَلَيْكَ الَّا الْبَلغ (النورى: ٤٨)

تہماری ذمہ داری صرف پہنچا دینا ہے ( اس کے بعدوہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ، پرتمہاری ذمہ داری نہیں )

اب دیکھئے!حضورا قدس صلی التدعلیہ وسلم کواتی تڑپ گئی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ

کو بار بارتسلی دینی پژی ،وارث نبی میں اس تزپ کا سودان ، ہزار وال حصہ تو ہو،کیکن

حال بیہ ہے کہ جمیں نداین اصلاح کی تڑپ ہے اور ندامت کی اصلاح کی فکر ہے۔

مدارس کے معاملات میں تقوی اور احتیاط کی ضرورت ہے

ہم آپس میں بیٹھے ہیں ، ذراتھوڑی دیرے لئے اس بات کا جائزہ لیس کہ ہم نے جویدر سے قائم کرر کھے ہیں ،ان کے نظم وضبط اور مالیات کے نظام میں وہ تقوی

اوراحتیا طرموجود ہے جس کا مظاہرہ ا کابر دیو بند نے فرمایا تھا، یا مظاہر العلوم اور

سہار نپور کےعلاء کرام نے فر مایا تھا۔

ا کابر کے طرزعمل کی چندمثالیں

مظاهر العلوم كمبتهم حضرت حافظ عبد اللطيف صاحب رحمة الله عليه كا

معمول بیر تفاکہ جب مظاہر العلوم کا سالانہ جلسہ ہوتا اور دور سے آنے والے مہمانوں کے لئے کھانے کا انتظام ہوتا تو پہلے سارےمہمانوں کوکھانا کھلاتے ، پھر کھانے کی اس بوٹلی کو کھولتے جو گھرے اپنے لئے لے کرآئے ہوتے ،اس وقت تک وه کھانا ٹھنڈا پڑچکا ہوتا ،کیکن آپ وہی ٹھنڈا کھانا تناول فر مالیتے ، مدرسہ والا کھانا نہ کھاتے ، کیوں؟اس لئے کہ مدرے کا کھانا چندے کے پیپیوں کا ہے ،اور میہ چندہ مہمانوں کے لئے آیا ہے،میرے لئے نہیں،اس لئے الگ جا کرکھاٹا کھالیا۔ وارالعلوم ديوبند كيمبتهم مولانار فيع الدين صاحب رحمة الله عليدا يك مرتبه د بلی چندہ جمع کرنے کے لئے گئے ، وہاں ہے دارالعلوم کے لئے تین سورویے ملے ، اس زمانے میں تین سورویے بری رقم ہوتی تھی، واپس آ رہے تھے کہ راہتے میں جیب کٹ گئی، جب دارالعلوم مینیج تو کہیں ہے قرض وغیرہ لے کریے رقم وارالعلوم میں جمع کرائی ،لوگوں نے کہا کہ حصرت! شرعاً آپ ہرصان نہیں ،اس گئے کہآپ تو امین تھے، اور امین کی کسی تعدی اور تقصیر کے بغیر کوئی نقصان ہوجائے تو اس براس کا صان نہیں آتا، آپ نے فرہایا'' لیکن میرا اس پر دل مطمئن نہیں ہوتا''اس وقت دارالعلوم دیوبند کے سریر سٹ حضرت گنگوہی رحمۃ انٹدعلیہ تھے ،کسیٰ نے ان کو خطاکھھ کر میرساری صورتحال بتائی، حضرت گنگوہی رحمۃ الله علیہ نے بذریعہ خط حضرت مولا نا رقیع الدین صاحب سے فر مایا کہ شرعی طور برآب کے ذمہ ضان نہیں ہے، اس لئے آپ اس بارے میں فکر نہ کریں، جب بیہ خط مولا نا رفیع الدین صاحب ٌ کے پاس پہنچا تو فرمایا کہ مولا ٹا گنگو ہی رحمۃ الندعلیہ کا سارا فتوی میرے ہی لئے رہ گیا تھا، میںان ہے یو جھتا ہوں کہوہ دل پر ہاتھ رکھ کرسوچیں کہ اگران کے ساتھ

بيه معامله پيش آيا ہوتا تو وہ کيا کرتے ؟ بيرتھا ان کے تفویٰ کا عالم ۔ ایک دفعہمولا نار فیع الدین صاحبؒ اپنی گائے چرارہے تھے، احا تک دفتر کاکوئی کام یا وآیا تو گائے چراتے چراتے دارالعلوم کے احاطے میں باند ھودی ،اور خو دوفتر میں چلے گئے ، دارالعلوم کے آیک شہزاد ہے آئے ،انہوں نے دیکھا کہ گائے بندھی ہوئی ہے تو انہوں نے شور محا نا شروع کر دیا کہ دارالعلوم دیو بندمہتم صاحب کی گائے کا اصطبل بن گیا، اب یہال مبتم صاحب کی گائے بندھا کرے گ، حفرت باہرآئے اور پوجیما کہ کیا شور ہے، بتایا گیا کہ فلاں صاحب شور مجا رہے ہیں ،فر ما یا ٹھیک کہدرہے ہیں ، مجھ ہے نلطی ہوئی ہے ، مدرسہ میری ذاتی جائیداونہیں ہے، اُسے بلا کر کہا ماشاء اللہ تم نے ٹھک کہا، لوبیا گائے تم بی لے جاؤ، وہ بھی اللہ کا بندہ ایساتھا کہ گائے لے کر چاتا بنا۔ دارالعلوم دیوبند کے پہیے طالب علم حضرت شیخ البند رحمۃ القد علیہ جن کے بارے میں حضرت تھانویؒ فر ما یا کرتے تھے کہ انہیں شُخ البند کہن ان کی تو ہیں ہے، دراصل بيشخ العرب والعجم مين ،ان كابيره ل تفا كهانهيس دارالعلوم ديو بند سے صرف دس رویے تخواہ ملتی تھی مجلس شوریٰ کا اجابیس ہوا، اس میں پیے طے کیا گیا کہ حضرت بہت برائے بزرگ ہیں،ان کی تنخواہ میںاضا فدمونا جا ہیے، چنانچ تنخواہ دس رویے ہے بڑھا کریندرہ رویے کردی گئی، جب حضرت کواطلاع ملی تو حضرت نے مجلس شوریٰ کو تخت خط لکھا کہ آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ میری تنخواہ بڑھا دیں ، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں ، اور اب میرے اندروہ قوت نہیں رہی جو پیلے تھی ، بہذا تخواہ ہر ھانے کا کوئی جواز نبیں ، بلکہ میری درخواست ہے کہ میری تنخواہ کم کردی جے۔

(اصلامی نطبات) غور کیجنے! پوری ونیا میں اس کی کوئی مثال طے گی؟ آج سب لوگ تنخواہ بڑھانے کی درخواشیں دیا کرتے ہیں الیکن یبال تنخواہ گھٹانے کی درخواست دی جار ہی ہے۔ بیسب ویکھنے کے بعد مجھی ہم اپنا جائز ہ لیا کریں کہ ہم مدرے کے چندے کوجس طرح خرج کرتے ہیں، کیااس میں احتیاط محوظ ہے یانہیں،اور واقعۃ مدرسہ کوجس تقوی اور طہازت کے ساتھ چلانا جا ہے تھا، اس طرح چلا رہے ہیں یا مبیں، یتقوی اُسی از کیہ اکا حصہ ہے جس کا ذکر پہلے ہوا۔ معاشرت،معاملات اوراخلا قیات پربھی وعظ کرنے کی ضرورت ہے تیسری گزارش میہ ہے کہ الحمدللہ، دینی علوم سے وابستہ ہونے کی وجہ سے ہمیں عوام میں پچھ نہ پچھ بات کرنے کا موقع ملتار ہتا ہے،لیکن ان بیا نات میں عام طور پر عقا ئدا درعبا دات ہی کے موضوع پر گفتگو ہوتی ہے، حالا نکہ دین صرف عقا ئد وعبادات کا نامنہیں، بلکہاس میں معاشرت بھی ہے،معاملات بھی ہیں،اور باطنی ا خلاق بھی واخل ہیں ، لیکن ان تین شعبوں پر ہمارے بیانات نہ ہونے کے برابر ہیں ، جس کا نتیجہ سے ہے کہ عوام میں سیتاً ثر پیدا ہور ہا ہے کہ دین تو بس نماز روز ہ کا نام ہے،جس کی وجہ ہے لوگ معاشرت،معاملات اور اخلاق کے معاملہ میں غفلت كاشكارين-

معاشرت کی اہمیت اس سے واضح ہوتی ہے که رسول القصلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا:

ٱلْمُسُلِمُ مَنُ سَلِمَ المُسُلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ و يَدِهِ

(املامی نظبات) ۲۲۰ (جد ۲۰۰

'' کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سپے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں''

بیددیث اسلامی معاشرت کا اصل الاصول ہے، جس میں بیہ تلایا گیا ہے کہ

ہمیں اپنے ہر قول وفعل میں اس بات کا اہتما م کرنا پڑے گا کہ ہماری وجہ سے کسی کو اونی تکلیف ندینیجے۔

## معاشرت کے احکام سے عفلت کا نتیجہ

ابھی مجھ سے پہلے مولا ٹا صاحب نے مصافحہ کے بارے میں اعلان فر ما یا کہ
بیان کے بعد مصافحہ کی کوشش نہ فر ما کیں، واقعہ سے کہ جہاں کہیں بیان ہوتا ہے،
سے اعلان کر نا پڑتا ہے، کیوں کر ٹا پڑتا ہے؟ اس لئے کہ و ماغ میں سے جیٹھا ہوا ہے کہ
مصافحہ کر تا بڑی فضیلت کا کام ہے، حالا تکہ سے کمل زیادہ سے زیادہ سنت ہے، وہ بھی
اس شرط کے ساتھ کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ ،اگر اس سنت کی ادا میگی میں کسی کو
تکلیف بھی پہنچائی گئی تو تو اب کے بجائے الٹا گناہ ہوگا۔

ذراسو چیے! حجراسود کو بوسہ دینا کتنی فضیلت کی بات ہے،اس کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ' یہ حجراسود کو میں پرالند کا ہاتھ ہے،جس نے حجراسود کو بوسہ دیا، گویا اس نے الند کا ہاتھ چوہا' اتنی بزی فضیلت والے عمل کے لئے میں تکم ہے کہ کسی کو دھکا دے کر، یاکسی دوسرے کو تکلیف پہنچا کر حجراسود کا بوسہ نہ لے، جب حجراسود کا بوسہ نہ لے دھم پیل حجراسود کا بوسہ لینے کے لئے کسی کو تکلیف دینا جا کر نہیں تو مصافحہ کے لئے دھم پیل اور ہنگامہ آرائی کہنے جا کر ہوگی؟

ایک جگہ میرا بیان ہور ہاتھا، میں مجد کے بال میں تھا، لوگ مسجد کے بال، برآ مدے،اوراس کے حمحن کے علاوہ باہر دور دور تک موجود تھے، جب بیان ختم ہوا تو مصافحہ کرنے کے لئے سارا مجمع ٹوٹ پڑا،مبجد کا درواز ہ چھوٹا تھا، وہاں ہےسب لوگ اندر نہیں آ سکتے تھے، اس لئے بہت سوں نے کھڑ کیوں سے کو دنا شروع کر دیا، یبال تک کدمبجد کی کھڑ کیاں کو دینے کی وجہ ہے ٹوٹ گئیں ، اس کے علاوہ جوانہوں نے آپیں میں دھکم پیل کی ، وہ الگ۔اب دیکھئے! بیرسب پچھاس لئے کیا جار ہاہے کہ ذہن میں بیبیٹیا ہواہے کہ مصافحہ کرنا ہر حال میں ضروری ہے،خواہ اس کے لئے کچھ بھی کرنا پڑے، یہ ذہن اس لئے بنا کہ معاشرت ہے متعلق شریعت کے جو ا حکامات ہیں، وہ ہم نے اپنے بیانات میں نہیں سکھلائے۔ ہرسال رمی کے موقع پر کچھ نہ کچھاموات ہوجاتی ہیں ،اس کی وجہ پنہیں کہ ا تنظامات ناقص ہوتے ہیں ، بلکہ بڑی وجہ رہے کہ رمی کرتے وقت معاشرت ہے متعلق شریعت کے احکام پس بیثت ڈال دیئے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو دھکا دے کرآ گے بڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ای طرح ہمارے ہاں یار کنگ میں گاڑی غلط جگہ یارک کی جاتی ہے،جس کی وجہ سے دومروں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بیساری پریشانیاں اس لئے آتی ہیں کہ ہم نے معاشرت والے حصے کو دین سے خارج کر رکھا ہے، اس کے برعکس اہل یورپ میں اگر چہ دیگر ہزارخرابیاں ہیں،کین وہ معاشرت کےاصول پر عمل پيرايس. يورب كى ترقى كاراز میرے والد ما جدرحمة القد عليه فرمايا كرتے تھے كه باطل ميں تو انجرنے كى

( اصلاحی خطبات ) طاقت نہیں، وہ تو فنا ہونے کے لئے آیا ہے، نیکن اگر کہیں باطل کو اُبھرتے ہوئے دیکھوتو سمجھو کہ کوئی حق چیز اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، جس نے اس کو ابھارا ہے۔ اس وقت مغربی اقوام جوتر تی کرر ہی ہیں ،اس کی وجہ بے دینی اورعریانی نہیں ، بلکہ وہ اچھی صفات ہیں، جن کواختیار کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے، التد تعالیٰ نے دنیا کو وار الاسباب بنایا ہے، اس میں ان کے اجھے کاموں کا بدلہ دیدیا جاتا ہے، البتہ آ خرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، ان اچھے کاموں میں ایک بیر ہے کہ ان کی زند گیوں میں نظم وضبط ہے، جہاں بھی تین آ دمی کھڑے ہوں گے،فو رأ لائن بنالیں گے،ایک دوسرے کودھ کنہیں دیں گے،صفائی ستھرائی کا بہت اہتمام ہے،ان کے بیت الخیا وَل میں بھی بد بووغیرہ کا کوئی اثر نہیں ہوتا، جبکہ انہی ملکوں کی مسجدوں کے بیت الخلاؤں میں داخل ہونا مشکل ہوتا ہے، بیدد کھے کر دل روتا ہے کہ کا فرتو وہ کام كريں جومسلمانوں كوكرنے جائيں، اورمسلمان ان احكام سے بالكل غافل ہوں، اوراس غفلت کی وجہ یمی ہے کہ ہم نے ان لوگوں کومعاشرت مے متعلق تربیت نہیں دی،اس کئے میری تیسری گزارش آپ حضرات کی ضدمت میں یہ ہے کہ ہم اپنے وعظ و بیان میں اور تبلیغ و دعوت میں دین کے دوسرے شعبول کے ساتھ ساتھ معاشرت،معاملات ادراخلا قیات برجھی گفتگو کریں۔ مارے معاشرے میں عورتوں پر ڈھائے جانے والے مظالم اور آخری بات جوای معاشرت کے سلسلے میں عرض کرنی ہے، بیہ ہے کہ ہم جن جن بستیوں اورمعاشروں میں رہتے ہیں ، وہاں نہ جانے کتنی الیی غلط رسیس ہیں

جن کا دین ہے کو کی تعلق نہیں ،لیکن جب ہم ان معاشروں میں پہنچتے ہیں تو ان کی روک تھام کے لئے کوشش کرنے کے بچائے خودان کا حصہ بن جاتے ہیں۔ جن حضرات نے میرے مضامین پڑھے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ میں نے اس موضوع پر کافی مضامین لکھے ہیں کہ مغربی اقوام نے آزادی نسوال کے نام سے جوتح یک چلائی ہے، وہ درحقیقت عورت کے ساتھ بہت بڑا دھو کہ کیا گیا ہے، اے سبزیاغ دکھا کراس کی عصمت وعفت کولوٹا گیا ہے ،ایک بڑی متندیتن اور پر دہشین عورت نے مجھے خط لکھا کہ میں نے آزادی نسواں سے متعلق آپ کے مضامین پڑھے ہیں ،اب میں آزادتھم کی عورتوں ہے بڑے اعتماد کے ساتھ بات کرتی ہوں اور جو ہا تیں آپ نے کہی ہیں،ان کی وجہ ہے میری باتوں میں بڑاوزن پیدا ہوجا تا ہے، کیکن ایک اہم بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ ولا نا جا ہتی ہوں ، یہ ہے کہ مغرب کی گمراہی اپنی جگہ، کیکن ہمارے معاشرے میں بھی بعض اوقات عورتوں کے ساتھالی زیادتیاں اورظلم ہوتے ہیں، جوشر بیت کے بالکل خلاف ہیں، اورعلاء کرام ان کے خلاف ہالکل آ واز نہیں اٹھاتے ، اس نے اس کی بہت ہی مثالیں لکھیں۔ پھر مجھے یا وآیا کہ ایک ز مانے تک میں بھی عدالت میں رہا ہوں ، بہت سے مقد مات میرے سامنے آتے رہے ہیں ، فتوی کا کام پینتالیس سال ہے کر رہا ہوں تواستفتاء بھی بہت آتے رہے ہیں،اوردن رات پیابات مشاہدے میں آتی ہے کہ عورتوں پرطرح طرح کے مظالم ڈھائے جارہے ہیں، مثلاً باپ نے اپنے ذاتی مفادی خاطر بیٹی ہے اجازت لئے بغیراس کی شادی کردی، بیٹی کو یہ بات کہنے ک ا جا زین مبیں کہ فلاں رشتہ مجھے پیندنہیں ، یہ ہات باپ کی غیرت کے خلاف ہے ، وہ

(املائ فطبت) - - - (۲۲۴) - - - - (مبد ۲۰۰۰) قل کرنے کے لئے آمادہ ہوجاتا ہے کہ تجھے کیاحق پنچتا ہے کہ تو میرے نصلے کے خلاف زبان کھولے، نتیجہ رید کداس بیچاری کی ساری زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ ای طرح میجھی عام رواج ہے کہ بٹی کوتر کہ میں سے کوئی حق نہیں ویا جاتا، اس طرح عورت اگر بیوہ ہوجائے تو اس کے لئے دوسرے نکاح کوانتہائی معیوب مسمجها جاتا ہے، بالکل ایسا جیسے گفر۔ ایک مرتبہ حضرت ٹا نوتو ی رحمۃ اللہ علیہ بیوا وُل کے نکاح کے بارے میں تقریر کررے تھے توایک آ دمی نے کھڑے ہوکر کہا کہ آپ دوسروں کو تو بردی تبلیغ کرتے ہیں ،خور آپ کے گھر میں آپ کی بہن ہیوہ بیٹھی ہوئی ہے، اس کا نکاح کیوں نہیں کرتے؟ آپ کی بہن کی عمر ساٹھ پینیٹھ سال بلکہ اس ہے بھی زیادہ تھی ، اور شاید وہ نکاح کے قابل بھی نہ رہی تھی ،کیکن اعتراض کرنے والےنے اعتراض کردیا۔ حضرت وہاں سے اٹھ کر بہن کے پاس گئے ،اوران کے پاؤل پکڑ لئے کہ

حضرت وہاں ہے اٹھ کر بہن کے پاس گئے ،اوران کے پاؤں پکڑ گئے کہ ضدا کے لئے میری لاج رکھ لواور نکاح کرلو، چنا نچان کا نکاح کروادیا۔ تو معاشرے میں جو سمیس شریعت کے خلاف رائج تھیں، ہمارے بزرگوں نے ان کے خلاف جہاد کیا،لیکن ہم اپنے معاشرے میں ان رسموں کے خلاف آ واز اُٹھانے کے بجائے ان کے اندر بہہ جاتے ہیں۔

### وراثت ميں زبانی معافی کااعتبار نہیں

و کیھئے! کراچی سے لے کر پٹاور تک، اور کوئٹہ سے لے کر طور ٹم تک، جہال کسی کا انتقال ہوتا ہے، اس کا سارا تر کہ اس کے بیٹے لے جاتے ہیں، بیٹیوں کو بعض لوگ میہ کہتے ہیں کہ ہماری بہنوں نے ابنا حصہ بخش دیا، اول تو بخش المہیں ہوتا، بلکہ بہن کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے ذرای زبان کھولی تو میرا بھائی میری زندگی عذاب کردے گا، اور دومری بات میہ ہے کہ ترکے کے بارے میں شرعی تکم میہ ہے کہ اگر کوئی وارث زبان سے کہ بھی دے میں نے بخش دیا تو وہ بخش معتبر معتبر ہونے کے لئے بیضروری ہے کہ پہلے اس کا حصہ اس کے قبضے میں دو، اس پر قبضہ کرنے کے بعد اگر وہ اپنی خوشد لی سے تمہیں کچھ وینا چاہے تو دیدے، اس لئے لوگوں کا میہ حیار سر فاط اور خل ف شریعت ہے۔

یمی حال مبر کا ہے کہ نکاح کے وقت تو بھاری مبر مقرر کر لیتے ہیں، اور ویئے
کی نمیت ہوتی نہیں، جب بیچاری کے مرنے کا وقت آپ نیچا تو اس وقت اے کہتے ہیں
کہ خدا کے لئے مجھے معاف کر دو، اب بیچاری کیا کہے کہ میں معاف نہیں کرتی، ظاہر
ہے کہ اس موقع پر وہ زبان سے معاف کر ویت ہے، لیکن سیمعافی شرعاً معتبر نہیں۔

ان مظالم پر بھی گفتگو کرنا ضروری ہے جو ہماری عورتوں پر کئے جاتے ہیں مغرب نے عورتوں کو جو آزادی دی ہے، ہم بعض اوقات اس کے خلاف تو بولتے ہیں، اور بولنا بھی چاہیے، لیکن اس آزادی کا ایک سبب وہ ظلم بھی ہے جو ہمارے ہاں عورتوں سے ساتھ روار کھا جارہا ہے، اس لئے اس آزادی کے خلاف آواز اٹھ نے کے ساتھ ساتھ ان مظالم کے بارے میں گفتگو کرنا بھی ضروری ہے، جن کی چکی میں ہماری مشرقی عورتیں پس ربی ہیں۔

یہ چند ضروری گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں ،اور پیش نظریمی
ہے کہ ہم ان پبلوؤں کی طرف بھی توجہ دیں اوران ذمہ داریوں کو بھی ادا کریں تا کہ
معاشرے کے اندر ہم وہ تبدیلی لانے کا ذریعہ بن سکیس جو شریعت میں مطلوب
ہے۔اہد تعالیٰ اپنے نفنل وکرم ہے ہم سب کوشریعت پرسچے صبح عمل کرنے کی تو فیق
عطافر مائے۔آ مین

وآخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العلمين



بركام اللّٰد کی رضا کے لئے جیجے في مالام معرت موله ما مفق محرقق عثماني ما دب ويلهم محدثب والتدميمن ميمن اسلامك پبلشرز

العد تي نظبات (عد ٢٠٠٠)

مقام خطاب : جامع مسجد بيت المكرم

گلش اقبال ، کراچی

وقت خطاب : بعدتما زعصر

اصلاحی خطبت با جلدتمبر ۲۰

#### بسم الندالرحمن الرحيم

# ہر کام اللہ کی رضا کے لئے سیجئے

اَكُنْدُرِيلْهِ مَعْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْدُ بِالنَّهِ مِنْ شُرُورِ آنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّفْتِ آغْمَالِنَا، مَنْ يَهُدِيدِ اللهُ قَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضَلِلُهُ فَلاَ هَادِي لَهُ وَاشْهَدُانَ لَا إِلَّهَ إِلَّاللَهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَمَنْ يُضَلِلُهُ فَلا هَادِي لَهُ وَاشْهَدُانَ لَا إِلَّهَ إِلَّاللَهُ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَمَنْ يُعَلِّمُ الله عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاضْعَابِه وَبَارَكَ وَسَلَّمَ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاضْعَابِه وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً كَفِيرًا أَنَمَ المَهُ نَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاضْعَابِه وَبَارَكَ وَسَلَّمَ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يَقُوْمُ مِنَ الَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرٌ قَدَمَالُا فَقُلْتُ لَـهُ لِمَر تَصْنَعُ هٰذَا يَارَسُولَ اللهِ فَقَدْ غَفَرَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَقَالَ ' آفَكُا أُحِبُّ آنُ آكُونَ عَبُدًا شَكُورًا

( بخارى شريف، كتاب التفسير بأب قوله تعالى ليغفرلك الله ما تقده من دنيك حديد من من الله من اله من الله من الله

# حضرت عائشه صديقيه كامقام

یا میک حدیث ہے ام المومنین حضرت عائشہ سدیقدرضی اللہ تعالی عنھا ہے روایت ہے اورام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنھا کا اس امت پریہ

اصد فی نطبات ) احسان عظیم ہے کہ تقریباً دین کا آدھانہیں تو کم از کم ایک تبائی حصہ ہم تک ان کی معرفت پہنچے ہے، آنحضرت صلی التدعلیہ وسلم کوحضرت صدیقہ عا کشہرضی اللہ تعالی عنصا تعلق بھی اس بناء پرزیو دو تھا کہ القد تبارک و تعالی نے ان کوذھ نت ، ذکاوت اور سمجھ بھی غیرمعمولی عطا فرمائی تھی ، وہ چونکہ مبر وقت گھر میں رہتے ہوئے نبی کریم صلی التدعليه وسلم كايب ايك قول وفعل كو،آپ كي أيب ايك از اكوديكھتى تھيں،اوربصيرت کی لگاہ ہے دیکھتی تھیں، اس واسطے زین کی جتنی یہ تیں ان کومعبوم تھیں، بہت ہے دومرے بڑے بڑے صحابہ کرام کومعیومنہیں تھیں .توحضرات صحابہ کرام رضوان الند تعالی علیہم اجمعین، وین کاملم حاص کرنے کے لئے ان کے پاس حاضر ہوا کرتے تحتے، خاص طور پروہ باتیں ، اور آنحضرت صلی الندعلیہ وسلم کی وہنتیں جوگھریلوزندگی ے متعلق ہیں، وہ زیادہ ترام المومنین حضرت یا نشہ صدیقہ رضی التد تعالی عنھا ہے مروی بیں ، یہ صدیث بھی انہیں میں ہے ہے۔ آپ کی تہجد کی نما ز کاطویل ہونا

اس حدیث میں حضرت مائشہ رضی اللہ تعالی عنص نے فرہ یا کہ رسول کر میم صلی اللہ نطیہ وسلم رات کے وقت میں جب تہجد کی نماز میں کھڑے ہوتے تو اتنی محنت فرماتے بھے اور اتنا طویل اور لمبا قیام ہوتا تھا کہ کھڑے کھڑے آپ کے پائے مبارک بھٹ ہوتے تھے ،بعض دوسری روایتوں میں الفاظی آئے ہیں کہ:

#### ٠ حَتَّى تَرِمَ قَلَمَاهُ ٠

(بخاری، کتاب التهجد، باب قیام النبی صلی النه علیه وسلم باللیل، حدیث نمبر ۱۱۰۳) کرآپ نے سنا ہوگا کہ نی

ساری فطبات (۱۳۳)

کریم صلی الله علیه وسلم عام طور پرتهجدگی نمرین آشه رکعت پڑھا کرتے تھے، اور تین رکعتیں وترکی، اس طرح کل گیار ورکعتوں کا معمول تھالیکن وہ آشھ رکعتیں کیسی ہوتی تھیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنھا فرماتی ہیں کہ:

· فَلَا تَسْتُلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ·

(بخاری، کتاب التهجد، باب قیام النبی صلی انهٔ علیه وسلم باللیل، حدیث نمهر ۱۳۰۰) که ان رکعتوں کے حسن و جماں اور ان کے طویل ہوئے کے بارے میں

پوچھونہیں بید حضرت عائشہرضی القدعنھا کے الفاظ بیں ، یعنی ہمارے لئے ممکن نہیں ہے کہ اس نما ز کے حسن کو اور لمبائی کو بیان کریں ، ہمارے یاس اس کو بیان کرنے

کہ آل تماریے کی تو اور ممباق کو بیان کریں مجمارے پاک آل کو بیان کر ہے کے لئے الفاظ تمہیں۔

آپ کی تہجد کی نما ز کو دیکھوں

حضرت حذیفہ بن یم ن رضی الندعنہ، جومشہورصحابہ کرام میں سے ہیں، وہ فر ہاتے ہیں کہایک مرتبہ میرادل چاہا کہ میں نبی کریم صلی الندعلیہ وسلم کے ساتھ تہجد کی نماز میں شامل ہوں، دن کی پنج وقتہ نم زوں کوتو ہار ہارد یکھنے کاموقع ملتار ہتا ہے، لیکن

رات کی نماز چونکہ گھر میں پڑھی جاتی ہے اس کود کھنے کا موقع نہیں ملاتھااس لئے

خیاں ہوا کہ کسی دن گھر جا کرسر کا رووعام ملی الندعلیہ وسلم کی تبجید کی نمی زدیکہ ہی جائے اور جب وہاں جا کرنماز دیکھنے کا خیال آیا توسو جا کہ آپ ہی کی اقتداء میں تبجید کی نماز کیوں

نه پڑھلیں اور بحیثیت مقتدی کے نیت باندھ کر ہم بھی شامل ہوج کیل۔

(مسده، كتاب صارة المسافرين، بأب استحباب طويل القراة في صدوة الليل حديث تمير ٢٠٠١)

نفلوں کی جماعت جائز نہیں

یباں بیمسئله عرض کردوں کہ ویسے تونفلوں کی جماعت جائز نہیں ، کوئی نفلی نما ز

اسان تی نطبت این اور آن اور نظی نما زیوه البته اتفاقی طور پرایک دوآدمی کسی اہتم م کے بغیر کسی کے بیچھے نیت باندھ کرکھڑ ہے بوج کیل تواس کی اجازت ہے۔ عام طور پر کسی کے بغیر کسی کے بیچھے نیت باندھ کرکھڑ ہے بوج کیل تواس کی اجازت ہے۔ عام طور پر حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم تبجد کی نما ز تنہا پڑھا کر تے تھے کبھی کوئی صحالی بیچھے آگر کھر ہے بوگنے اور نیت باندھ لی تواایک دوآدمی کی حد تک ایسا بموجاتا تھا لیکن تبجد کی کھڑ ہے بوگنے اور نیت باندھ لی تواایک دوآدمی کی حد تک ایسا بموجاتا تھا لیکن تبجد کی بڑی جم عت کا کرن، باقاعدہ اجتمام کے ساتھ، لوگوں کو دعوت دیکر، اشتہ رکر کے، اعلان کر کے جماعت کرن، شریاس کی اج زت نہیں، یہ بمارے میہ ل شینے کا رواج چلی نکلا ہے کہ باقاعدہ شینے بوتے بیں، ان کا شتہار اور اعلان بوتا ہے کہ باقاعدہ شینے بوتے بیں، ان کا شتہار اور اعلان بوتا ہے کہ باقاعدہ شینے بوتے بیں، ان کا شتہار اور اعلان بوتا ہے کہ باقاعدہ جماعت کے ساتھ ختم کیا جائے گا، یہ نہ برز ہے اور مکر وہ تحریک ہے، فاعدں بیل باقاعت کے ساتھ ختم کیا جائے گا، یہ نہ برز ہے اور مکر وہ تحریک ہے،

# ا پناشوق پورا کرنے کانام دین نہیں

اس سے اجتناب کرنا جاہئے۔

میں بار بارعرض کر چکا ہوں کہ اپنہ شوق پورا کرنے کان م دین نہیں، بلکہ التہ جل حلالہ کے حکم کی اتباع اور التہ کے نبی کریم صلی التہ لیہ وسلم کی سنت کی اتباع کا نام دین ہے۔ یہ ہے' دین' یہ اور یہ ہو چن کہ صدحہ اس بہانے لوگ فر راجمع ہوجاتے ہیں اور رونق بھی ہوجاتی ہے، اور یہ فر تدہ ہوتا ہے، اور وہ فر تدہ ہوتا ہے، اور وہ فر تدہ ہوتا ہے۔ اور جو ہوتا ہے، اور جو ہوتا ہے۔ اور جو ہوتا ہے۔ ایس بین خیر نہیں ہوگئی ہاں گئے یفعل ناج تزہے۔ ہاں! اگر اکا دُکا کو کی آ کر نقل پڑھنے والے نیت باندھ لیس، جیس کہ اس واقعہ میں ہوا کہ حضور اقدی صلی التہ علیہ وسلم نمی زنجہ میں کھڑے ہوئے تھے، اور حضرت حذیف این حضور اقدی صلی التہ علیہ وسلم نمی زنجہ میں کھڑے ہوئے تھے، اور حضرت حذیف این

(اص) کی خطب ت

یمان رضی اللہ تعالی عنہ کے در میں آپ کی تہجد کی نما زدیکھنے کی خواہش ہوئی ،اوروہ ج کرینیت ہاندھ کرکھنڑ ہے ہو گئے، یہ جائز ہے۔

### حضور کی تلاوت کا خوبصورت انداز

بهرحاب ؛حضرت حذیف رضی الندعنه فرماتے ہیں کہ میں شوق میں کھڑا تو ہو گیا۔ جب آنحضرت صلی الندعلیہ وسلم نے نماز پڑھنی شروع کی تو پہلی رکعت میں سورۃ بقرہ کی تلاوت شروع کردی ،اورتلاوت بھی آ جکل کے لوگوں کی طرح نہیں کہ ا گرتلاوت كمي كرني بوتو گهاس كاننا شروع كرديتے بي، بلكه فرمايا كه: ييويت كيا تھبر تھبر کر، اطمیزن ہے،ترتیل کے ساتھ تلہ وت شروع کی، اور تلاوت بھی اس شان ے جب کوئی رحمت کی آیت آتی جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہوتا تو آپ تھوڑی دیر تھبر کراللہ ہے دیا کرتے یاالند! جس رحمت کاذ کرآپ فرمارہے ہیں،وہ مجھ کوعطا فرمادیں، جب کوئی عذاب کی آیت آتی تو اس پرٹھہر کرپناہ مانگتے کہ یا الله اجس عذا ب كا آپ ذ كر فرمار ہے بيں ميں اس سے پناہ ، مُكتا ہوں ، اور جب كو كي تشبیح کی آیت آتی جس میں یے ذکر ہوتا کہ الند تعالی کی باک بیان کرو، تو آپ ٹھم کر الند تعالی کی یا کی بیان کرتے ہوئے''سجان اللّٰہ فرماتے ، اور جب کوئی آیت اسی آتی جس میں اللّٰدکی حمد کرنے کا حکم ہوتا تو آپٹھہر کر اللّٰدکی حمد فرماتے ، چنا محیفل نم زوں کے اندراییا کرنا جائز ہے ، البتہ فرض نم زوں میں ایبانہیں کرنا چاہئے ، لہٰذا جو تحض معیٰ سمجمتا ہواس کو چاہنے کدا گر قر آن پڑھتے ہوئے جنت کا ذکر آر ہاہے توسنت پہ ہے کہ اس جگہ پر تھبر جائے اور القد تعالیٰ ہے ول ہی ول میں وعاما گئے کہ یا القدابیہ

اصر، کی نظیات

آپ جنت اوراس کی نعمتوں کا ذکر فرمار ہے ہیں ، اپنی رحمت سے مجھے عطافر مادیجئے ،

جب دوزخ یاس کے عذاب کا ذکر آئے تو تھہر جانے ،اورول ہی وں میں ، ۱۰ سنگ

كه يالله! مجصاس محفوظ فرماد يجئه-

آپ بھی اس طرح تلاوت کریں

دور کعت میں سوایا کچ یاروں کی تلاوت

غرض بید که حضرت حذیفہ بن یم ان رضی الند تعالی عند فر ماتے ہیں کہ میں بیکھیے کھڑا بواتھ ،اوراس شان ہے حسنور صلی الند مدید وسلم کی نما زمور ہی تھی۔ یہ اں تک ک

آپ نے سورۃ بقرہ کی سوآئیتیں تلہ وت فر ہالیس ، مجھے نیاں ہوا کہاب شاید آپ رکوع فر مائیں گے، کچھ تھکن بھی ہونے لگی لیکن فریاتے ہیں کہ . فمک منہی سوآ تیتیں پوری ہونے کے باوجودآپ گزر گئے اورر کوع نہیں فرمایا ، بیہاں تک دوسوآ بیٹیں ہوگئیں ، اس وقت خیال آیا که شایداب رکوع فرمائیس گے سکین .فمکیطبی "آپ نے تلاوت چەرى ركھى، كوع نهيل فرمايا يېرال تك كەجب يورى سورة بقرة مكمل ہونے لگى تو مجھے خیال آیا کہ ایک رکعت میں آیا پوری سورۃ ابقرۃ پڑھنے کا اراد د تھا لہذا اب آپ ر کوع فرمادیں گے ۔ سیکن جب سورۃ بقرۃ ختم ہوگنی تو آنحضرت صلی القدعلیہ وسلم نے مورۃ آ*ں عمر*ان اس اندا راور اس شان ہے شمروع فرمادی۔ میبال تک کہ آپ نے پوری سورۃ آلعمران ختم فرمائی۔اس کے بعدر کوع فرمایا۔غالبالیبا بی یادیڑتاہے کہ یبلی رکعت کار کوع سورة آل عمران پراور دوسری رکعت کار کوع سورة نساء پر فرمایا۔ تو دور کعت میں سورة بقرة ،سورة آل عمران اور سورة نساء کی تلاوت فرمائی <u>جسکے معنی ہ</u>ے بہوئے کہ دور کعت میں تقریبا سوایا نچ یا رے تلاوت فر ، ئے \_تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تبجد میں و ہے تو آٹھ رکعتیں پڑھا کرتے تھے بیکن اس شان ہے پڑھا کرتے تھے۔اب بتاننے کہ جب دور کعتول کا پہ م لم ہے تو کھڑے گھڑے آپ کا کیا مام ہوتا ہوگا۔حضرت یہ نشہ رضی الند تعالی عنہ فر ، تی بیں کہ آپ اتنا طویل قیام فرہ یا کرتے تھے کہ آپ کے پانے مبارک پرورم آجا تا تھا۔ خيال آيا كهنما زتوژ كرجلاجاؤل ایک اورصحا بی فریاتے ہیں کہا یک مرتبہ میں حسنورا قدیں صلی القدعلیہ وسلم کی

انسانی نطبت <del>(سیسی کرای کیچیے کھرا ہو گیا، فر</del> ماتے ہیں کہ آپ نے اتنہ تہجد کی نمی زدیکھنے چلا گیا میں اسی طرح تیجیے کھڑا ہو گیا، فر ماتے ہیں کہ آپ نے اتنہ

طویل قیم فرمایا کیمیرے دل میں برے خیالات آنے لگے، بعد میں فرمایا کیمیرے دں میں یے خیابات آنے لگے کہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ

علیہ وسلم کے چیچھے کھڑے ہو کر تہجد کی ٹمی زیڑھو۔ ٹما زتوڑ کر چلے جاؤ ، یہ خیال دل میں

آ في الكار

(كارىشريف كتأب التهجد بأب طول القيام في صلاة الليل حديث تمهر ١١٣٥)

### ر کوع اور سجد ہے بھی طویل ہوتے

ام المومنین حضرت ما ئشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روزانه به منظر و یکها کرتی تھیں ، که آپ اتنا هویل قیام فرماتے بیں اور پھرینہیں که قیام ہی میں سارا زورخرچ ہوگیا، بلکه فرمایا کہ جب آپ رکوع فرماتے تو

#### *ۗڒػؘۼڡؚڣ۫*ڶۊؚؾٵڡؚ؋ٲۅؙٲڟۅؙڶ

(سان النسائي، كتأب الكسوف بأب التشهدو النسليم في صلاة الكسوف حديث تمير ٢٠١٠)

که رکوع بھی یا تو قیام کے برابر لمبا ہوتا، یااس سے بھی زیادہ لمبا ہوتا، اور

جب سجدہ فرماتے توہ ہ سجدہ رکوع کے برابرطویل ہوتا یہ ل تک کہ ایک مرتبہ سر کاردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے تو آپ نے اتنا طویل سجدہ فرمایا کہ میرے در

میں یہ خیال گزرنے لگا کہ نہیں ایسا تونہیں ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی القدعلیہ وسلم

کی روح مبارک قیض ہوگئی ہو۔ یہ خیاں اس لئے آیا کہ جب آپ نماز پڑھتے تونماز

کے بارے میں قرآن کریم میں حکم یہ ہے کہ:

"وَقُوْمُوْا شِعِقَائِتِيْنَ" (البقرة ٢٢٠)

(اصرر أن فطيات - - - (جد ٢٠٠٧) التد کے سامنے جب کھڑے ہو تو قنوت کے ساتھ بےحس و بے حرکت کھڑے ہونا چاہنے اعضاء کوحر کت نہیں ہونی جاہئے، کھڑے ہویار کوع میں ہو، یا سجدے میں ہو، جتنا ہو سکے اعض ، کو دوہمری حرکتوں ہے بچا کر ساکت اور صامت بوكرنماز پژھو\_ نما زمیں اعضاء کوسا کن رکھنا جاہئے آجکل ہمارے یہ ں اس میں بڑی ہے احتیاطی ہوتی ہے کہ جب نماز میں کھڑ ہے ہوتے ہیں تو بلاو حہ فضو ں حرکتیں ہور ہی ہیں ، بار بار ہا تھا تھا رہے ہیں ، بار بارکھج رہے بیں ، بار بارسر کوٹر کت ہور تی ہے، یے آواب قما ز کے خلاف ہے، نما ز میں جتنا ہوسکے، بےحس وحرکت انسان کھڑا رہے ، یا سجدے میں ہویار کوع میں ہو، جیموٹی نما 'رہو یا بڑ کی نما زموہ اس میں انسان اینے آ کیکوحتی الامکان سکون کی حالت میں رضنا چاہیے،سر کار دون لمصلی الندعلیہ وسلم اسی طرح نما زیڑھا کرتے تھے۔ آپ کی روح مبارک توقیض نہیں ہوگئی؟ بمبرحاب للمحضورا قدس صلّى القدعبية وسلم نے اتنا طویل سجدہ فرمایااوراس میں کولی حرکت نہیں کی مندیوم ان کوتر کت دی منہ ہاتھ کواور پیشم کو کوئی حرکت دی۔ اسلنے حضرت ما نشہ صدیقہ بنی الند تعالیٰ عنبا کو خطرہ ہونے لگا کہ کہیں آپکی روح مبارک قبض تونہیں ہوگئی؟ حضرت ما تشدرضی الله عنھا فرماتی بیں کہ میں نے اپنا ہاتھ بڑھ کرآ یکے یاؤں کے اٹنوٹھے کو بلا کر دیکھا۔ بہرعال ؛ا تنا طویل محبدہ آپ نے

فرها يا حضرت صديقه » نشه رنبي الندعنها روزانه آبكي بيمحنت اورمشقت ديكه تتحميل \_

آپ کیوں اتنی مشقت المھار ہے ہیں؟ ا یک دن انہوں نے حضورا قدس صلی القد علیہ وسلم ہے یو حیص کہ یا رسول اللہ: آپ کیوں اپنی نمر زمیں ، قیام میں ،ر کوع میں ،سجدے میں ،اتنی محنت اورمشقت اٹھے تے ہیں، حایا نکہ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں اعلان فرما چکے ہیں کہ: لِيَغُفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأُخَّرَ -کہ اور تو آپ معصوم ہیں .آپ ہے کو نی گنا دسمرز دنہمیں ہوسکتا لیکن بالفرض کوئی آپ ہے بھول چوک ہوجائے تواس کی طرف سے الند تعالی نے بیانلان فرمایا كەآپ كى گلى چچىلى تمام بھول چوك مەن بىن بەگو يا كەاس كے ذريعه بيا ملاان فرما دیا کہ آپ کے لئے جنت کی خونت ہے ،اوراس میں کسی کو کونی شک وشیدیں بوسکت کداس آیت کے اندر ٹبی کریم عملی الندهلی وسم کے لئے جنت کی حضو ثت ہے ، اور اللہ تعالی کے راضی ہونے کی ضانت ہے، اور جب یہ بات ہے تو آپ اتنی محنت اور مشقت کیوں اٹھاتے ہیں کہ آپ کے پاؤں پر ورم آ رہا ہے، اتنا طویل قیام ہور ہ ہے، تن طویل رکوع بور باہے، اتناطویل مجدہ بور باہے۔ امامت کے وقت ملکی پھلکی نما زیڑھاتے يبال بيه بات بھي سمجھ ليس كه آپ صلى القدعليه وسلم كا يەمعمول نفعى نمە 'روں ميس تھا، بو آپ گھر کے اندر پڑھ کرتے تھے، اور تنہا پڑھا کرتے تھے، البتہ جونماز جماعت کے ماتھ ہوتی ، یعنی فرغی نما زجسکی آپ امامت بھی کیا کرتے تھے ،اس کے

برے میں آپ کا حکم اور معمول یے تھا کہ:

#### إِذَا آمَّرُ آحَدُ كُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفُ

(صيح مسدر. كتاب الصلاة بأب امر الأمة بتخفيف الصلاة حديث تمير ٢٠٠)

کہ جو شخص تم میں ہے امامت کرے ، وہ ملکی پھلکی ٹمہ زیرو ھائے ، اس میں لمبا

قیام، لمبار کوع، لمباسجدہ نہیں فرماتے تھے۔اس لئے کہ جماعت میں کوئی بوڑھا ہوتا سر بسر

ہے، کوئی کمز ورہوتاہے، کوئی حاجت ہوتاہے،اس کوجلدی ہےنمازے فارغ ہونے کی حاجت ہوتی ہے،اس لئے جماعت کی نماز کے بارے میں تو آپ کا حکم یرتھ،

ں قابت برن ہم اب می میں تھ کہ نما زھلکی پھلکی پڑھاتے۔ اور خود آپ کا طرز عمل بھی میبی تھ کہ نما زھلکی پھلکی پڑھاتے۔

### مين نماز كواور مختصر كرديتا هول

صدیت شریف میں آت ہے کے حضورا قدی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کے بعض اوقات میں نماز پڑھا تا ہوا ہوتہ ہوں (اس زمانے میں خوا تین بھی جماعت کی نماز میں شرکت کے لئے مسجد آیا کرتی تھیں )اور نماز کے دوران کسی بیجے کے رونے کی آواز آج تی ہیے وہیں اپنی نماز کواس خیال ہے اور مختصر کردیتا ہوں کہ کہیں اس کی ہاں پریشان ہور ہی ہوگی ، اوراگر میں نے نمی زلمجی کردی تو اس کی مال کی پریشانی میں اصاف فد ہوگا کہ میرا بچہروں ہا ہے ، اس لئے میں جلدی نماز ختم کردیتا ہوں ۔ تو جب دوسروں کے لئے امامت کررہے بیل تب تو اتن تھی پھلی نما زہیے ، اس نماز میں عورتوں کا لی ظ ہے ۔ لیکن جب خود تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تھڑے ہوکرنم زیڑھ دے بیرہ تو اس وقت نماز کے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تھڑے ہوکرنم زیڑھ دے بیرہ تو اس وقت نماز کے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تھڑے ہوکرنم زیڑھ دے بیرہ تو اس وقت نماز کے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تھڑے ہوکرنم زیڑھ دے بیرہ تو اس وقت نماز کے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تھڑے ہوکرنم زیڑھ دے بیرہ تو اس وقت نماز کے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تھڑے ہوکرنم زیڑھ دیں جبیرہ تو اس وقت نماز کے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تھڑے ہوکرنم زیڑھ دیے بیرہ تو اس وقت نماز کے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تھڑے ہوکرنم زیڑھ دیے بیرہ تیں اللہ تعالیٰ کے سامنے تھڑے ہوکرنے نے بیرہ تو اس کا تھر بیرہ تیں اللہ تعالیٰ کی سامنے تھڑے ہوکرنے نے بیرہ تو کہ تیں اللہ تعالیٰ کے سامنے تھڑے ہوکرنے نور اس کے بیرہ تو کرنے نور کی تو اس کی تارہ کی تیں اللہ تعالیٰ کے سامنے تھڑے ہوکرنے نور کی تو کرنے نور کیلئی کی تارہ کی تیا ہوں کی تو کرنے نور کی تو کرنے کی کرنے تیں ہو تو تی تھڑے کیا تو تارہ کی تو کرنے کی تارہ کی تو کرنے کی تو کرنے کرنے تو تی تیں تو تی تو تی تو کرنے کرنے کرنے کی تو کرنے کرنے کی تو تی تو تی تو تی تیں تو تی تو تو تی تو تی تو تی تو تی تو تی تو تیں تو تو تی تو تی تو تی تو تی تو تی تو تو تی تو تو تی تو تو تی تو

صوحی نصبات

طویل ہونے کا بیعالم ہے۔

(بخارى شريف كتأب الاذان بأب من اخف الصلاة عند بكاء الصبي حديث تمبر ١٠٠٠)

#### ہمارامعاملہ الٹاہوتا جار ہاہے

الند بچائے! ہمارا معامد اللہ ہوتہ جار ہا ہے، اگر ہمیں کبھی نماز پڑھانے کا موقع مل جائے تواظمیز ن ہے لہی نمہ زیڑھاتے ہیں اورا گرہم تنباا کیلے میں نفلی نماز پڑھیں تو وہ جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں سیکن سرکار دو مالم صلی الندعلیہ وسلم کاطریقہ اس کے برعکس نھا۔

# كيابين الله كاشكر گزار بنده نه بنول؟

مبرحاں; حضرت ما نشدصد یقدرغی الندعنھا فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! آپ کے لئے توسب پکھرمع ف ہمو چکا ، اور آپ کوتو جنت کی اور اللہ تعالی کی رضامندی کی گارنی دی ج چکی ، بچھر آپ اتن محنت اور مشقت کیول اٹھ رہے ہیں؟ جواب میں مرکار دوں لم صلی الندعیہ وسلم نے ایک جمعہ ارش دفرمایہ:

#### "أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا

(مسیم شریف کتب صفة الفیامة به اکثار الاعمال والاجتهاد حدیث محمری الگی اور اے مائشرایی کتب صفة الفیامة به اکثار الاعمال والاجتهاد حدیث محمری الگی اور پیچیلی تمام بھول چوک معاف فرمادیں۔ سیکن یہ بتاؤ کہ کیوبیس القد تعالی کاشکر گزار بندہ نہ بنول! جس ، لک نے مجھ پریہ کرم فرمایا، اس ما لک کاشکر اوا کرن بحیثیت بندہ نہ بنول! جس ، لک مے میرا کام ہے۔ تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنول؟ لہذا یہ جو میں اتن طویل نماز پڑھ رہا بھوں، اور محنت اٹھ رہا بھول، یہ اس سنے تا کہ اللہ تعالی کاشکر اوا

يوجائے۔

# یہ مشقت جنت کے حصول کے لئے نہیں تھی

یہ حدیث اور آپ کا یہ ارش د آپ حضرات نے پہلے بھی سنا ہوگا۔ اس لئے کہ یہ مشہور حدیث ہے، لیکن اس حدیث میں جس عظیم حقیقت کی طرف سمر کار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جہ دلائی ، وہ ہم سب کے لئے سبق آموز ہے اور یا در کھنے اور سمجھنے کی ہے۔ وہ یہ کہ سمر کار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور آپ کا محنت اٹھانا ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ، یہ سب یکھ صرف جنت کے حصول کے لئے ، یا دوز خ سے بچنے کے لئے نہیں تھا۔ اگر صرف جنت کے حصول کے لئے ہوتا تو آپ کے لئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی جنت میں جانے کی ضانت موجود تھی ، اس کے لئے تو اتنی معنت اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی ، اس مے لئے تو اتنی معنت اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی ، اس مے لئے تو اتنی میں جانے کی ضانت موجود تھی ، اس کے لئے تو اتنی مینت اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی ، اسی و جہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنصا کے دل میں سوال پیدا ہوا۔

## الثدكي رضا كاحصول مقصودتها

لہذا بیساری محنت اور مشقت اٹھا ناائند تعالیٰ کے مقام رضا ، اور مقام قرب اور اللہ تعالیٰ کا شکرا داکر نے کے لئے تھا ، جن کی نگاہ حقیقت پر ہوتی ہے ، ان کی نگاہ جنت اور دوز خ کسی اور چیز کے اور دوز خ کسی اور چیز کے عنوانات ہیں ، 'جنت' اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا عنوان ہے اور'' دوز خ'' اللہ تعالیٰ کے عضب اور اس کی ناراضگی کا عنوان ہے ۔ ایسے بندول کو اصل فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ عمر ان مک مجھ سے ناراض نہ ہوجائے ، میر انا مک مجھ سے داخی ہوجائے ، اس کی

صلاتی نظرت ا

رض مندی حاصل ہوجائے ، وہ نوش ہوجائے ،اگروہ جنت نے بھی دے، 'اعراف' بیں رکھے تو بھی وہ اللّٰہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہیں۔ حقیقت میں ان بندوں کا مقصد اللّٰہ تعالیٰ کی رضامندی ،اللّٰہ تعالیٰ کاشکر اور اس کا قرب، اور اس کی طرف تو جہاور اس کی طرف رجوع ہوتا ہے۔

جنت بذات خودمقصور نهيس

جنت کی نعمتیں بلہ شبہ بڑی نعمت ہے، اور مانگئے کی چیز ہے، لیکن و وجنت اس سے محبوب ہے کہ وہ القد تعالی کی رضا مندی کا عنوان ہے، القد تعالی کی خوشنودی کا عنوان ہے، اللہ تعالی کی خوشنودی کا عنوان ہے، اس لئے جنت مانگئے ہیں، ور نہ اصل ہیں ان کی نظر القد تعالی کی رضا مندی کی طرف ہوتی ہے۔ دوز خ ہے ڈ راس لئے ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالی کی ناراضگی کا عنوان ہے، اس لئے اس ہے ڈ رتے ہیں۔ کا عنوان ہے، اس لئے اس ہے ڈ رتے ہیں۔ ور نہ اصل خوف اس بت کا ہوتا ہے کہ جس ما لک نے مجھ پر انعہ ہت کی اتن بارشیں ہر سائی ہیں اور جس نے مجھے ہیدا کیا ہے، وہ مجھے سے نہ راض نہ ہوجائے، اس کی رض بین فرق نہ آئے۔ ہبر حاں، حضورا قدت صی القد علیہ وسلم کوا گر چہ جنت کی گارٹی مل چکی ہیں اس کے باو جو د آپ عب دت میں لئے ہوئے ہیں۔

### حضرت رابعه بصريه رحمته التدعليها

حضرت رابعہ بصریہ رحما الند تعالی، بڑے درجے کی اولیہ ، اللہ میں سے ہیں ، خاتون ہیں ہیکن اسی خاتون ہیں کہ: ، ری تاریخ میں جن کی مثال ملنامشکل ہے ، الند تعالی نے انکوولایت کا بہت اونجامتام عطافر مایا تھ ، بہت عب دت کیا کرتی تھیں ، (اسلامی نظبات) --- (۱۳۲) --- (بعد ۲۰:

الله تعالی کی محبت ان کے قلب میں اس قدر غالب تھی کہ دن رات الله تعالی کی عبادت میں غرق رہتیں اور بعض اوقات غلبهٔ حال کی کیفیت طاری ہوجاتی تھی۔

# آپ کاسامنا کرتے ہوئے شرم آتی ہے

ایک مرتبہ ان کو نمی کریم صلی القد علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، خدا جانے یہ زیارت خواب میں ہوئی یہ جا گئے میں ہوئی۔ جب حضورا قدس صلی القد علیہ وسلم کو دیکھا تو حضرت رابعہ نے کھیٹر مندگی کاا ظہار فرمایا ،اورع ض کیا کہ یارسوں القد الجمھے آپ کا سامنا کرتے ہوئی شرم آتی ہے ،اس لئے کہ میں اپنے دں میں القد جل شرکی محبت اتی سامنا کرتے ہوئی شرم آتی ہے ،اس لئے کہ میں اپنے دس میں القد جل شرکی محبت اتی زیدہ محسوں کرتی ہوں کہ آپ کے ساتھ اس درجہ کی محبت معلوم نہیں ہوتی ۔ اس لئے محبور آپ کا سامنا کرتے ہوئے شرمندگی محسوں ہور ہی ہے ۔ جواب میں سرکار دو عالم صلی القد علیہ وسلم نے ارش دفر مایا: رابعہ: یہ جوتم کہدر ہی ہو کہ اللہ تعالی کی محبت دل پر اتنی ماسب ہے تو حقیقت میں وہ میری محبت ہے ، دونوں محبت لی کی محبت میری محبت اللہ کی محبت میری محبت ہے ، دونوں محبت کی غلبہ محسوں ہوتا ہے ، حقیقت میں اللہ کی محبت کی غلبہ محسوں ہوتا ہے ، اور کہتی میری محبت کا غلبہ محسوں ہوتا ہے ، حقیقت میں اللہ کی محبت کی غلبہ محسوں ہوتا ہے ، دونوں میری محبت کی غلبہ محسوں ہوتا ہے ، دونوں میری محبت کی غلبہ محسوں ہوتا ہے ، دونوں میری محبت کی غلبہ محسوں ہوتا ہے ، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے ، حقیقت میں اللہ کی محبت کی غلبہ محسوں ہوتا ہے ، دونوں محبت کی غلبہ محسوں ہوتا ہے ، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے ، دونوں محبت کی غلبہ محسوں ہوتا ہے ، دونوں محبت کی غلبہ محسوں ہوتا ہے ، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے ، دونوں محبت کی غلبہ محسوں ہوتا ہے ، دونوں محبت کی غلبہ محبت کی خونوں محبت کی خونوں ہوتا ہے ، دونوں محبت کی خونوں محبت کی خونوں کی خو

دونوں محبتیں ایک ہی ہیں

وونول ایک چیز بیں \_ کیول؟

اس لئے کہ الند تعالیٰ کی محبت کہاں ہے آئی؟ الند تعالیٰ کی معرفت توحضور اقد س صلی الندعلیہ وسلم کے ذریعہ حاصل ہوئی ، اور الند تعالیٰ کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ الند تعالی نے جو کچھ فرمایا ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے، اور اطاعت رسول بھی اس کالازمی حصد ہے، اہذا طبعی طور پر تمہارے دل میں جو خیال آرہا ہے کہ میرے دں
میں اللہ تعدلی کی محبت غالب ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی
فظر نہیں آتی ، اصل میں بہتمہارا وصم ہے، اصل میں تو وہ ایک ہی محبت ہے، جا ہے
اس کو اللہ کی محبت کہلو، یارسوں کی محبت کہلو، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔
مخلوق کوراضی کر نے کی فکر میں لگے ہمو نے ہیں

قرآن کریم کی ایک آیت میں منافقین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ منافقین کا حال یہ ہے کہ پیخلوق کی رضامندی کی فکر کرتے ہیں ،اور میمی فکران کے دماغ پر جیھ ئی ہوئی ہے۔ چنامچے فرمایا :

يَعْلِفُوْنَ بِاللهِ لَكُمْ لِيُرْضُوْ كُمْ، وَاللهُ وَرَسُولُهُ آحَقُ آنَ يُرْضُوْهُ، اِنْ كَأْنُوا مُؤمِنِيْنَ (توبه ١٠)

الثدراضي تورسول بهى راضى

اس آیت میں الفاظ یے میں:

ۗٷاللهُوَرَسُولُهُ آحَتُّى آنُ يُرْضُونُهُۥ

یعنی الله اوراس کے رسول کوراضی کرن زیادہ بہتر تھا، یہال پرعر لی قاعدے

ك لحاظت يالفاظ بون عائب تق والله ورسوله أحقى أن يُرْضُوهُما " یعنی الله کوراضی کریں ، اور اس کے رسول کو راضی کریں ۔ وو کا ذکر ہے ، اور عربی زبان میں دوکی اشارہ کرنے کے لئے تشنیہ کی شمیر لائی جاتی ہے، وہ ہے " ہمیا الیکن الله تعالیٰ نے قرآن کریم میں مفرد کی ضمیر لائے ، اور یوں فرمایا کہ الند اور اس کے رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ اُس کو' راضی کریں۔ 'ان کو' کے الفاظ نہیں لائے۔حضرات مفسرین نے اس کے تحت فرمایا کہ واحد کی ضمیر درحقیقت اس وجہ ے لائے کہا گر جیہالتداوراس کے رسول و نکھنے میں الگ الگ ہیں لیکن رضا مندی کے لحاظ ہے دونوں ایک بیں۔اگرتم الند کوراضی کرلوتو رسول بھی راضی ، اورا گررسول کوراضی کرلوتو الٹدنجھی راضی ۔ اگر دل میں الٹد کی محبت ہوگی تو رسول کی محبت بھی خود بخو دول میں آ جائیگی \_اور اگر دل میں رسول کی محبت ہوگی تو الند کی محبت بھی خود بخو دول میں آ جائیگے۔وونو ل محبتول میں کوئی تف داور فرق نہیں ہے۔ کھر تومیرے مالک کے لئے عبادت کریں گے ببره ل ایک مرتبی کسی شخص نے حضرت رابعہ بصریہ رحمتہ التہ علیبها کو دیکھا کہ ایک باتھ میں یانی اورایک باتھ میں آگ لے کرچ رہی ہیں۔اس شخص نے یو چھا کہ

بہرہ ل ایک مربی تسی حص لے حضرت رابعہ بصریہ رحمتہ الندعلیمہا کو دیکھا کہ
ایک ہاتھ میں پانی اور ایک ہاتھ میں آگ لے کرج رہی میں۔ اس شخص نے پوچھا کہ
رابعہ: کہ ل جارہی ہو؟ جواب میں فرمایا کہ اس آگ سے جنت کوجل نے اور اس
پانی سے دوزخ کو بجھانے جارہی ہوں ، اس شخص نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے فرمایا
کہ سارے انسانوں کی تو جہ جنت اور دوزخ کی طرف لگی ہوئی ہے ، کوئی شخص عبادت
کر رہا ہے تو وہ جنت حاصل کرنے کے لئے عبادت کر رہا ہے ، کوئی شخص گناہ ہے

اسری نظریت الک کوسب کے خوف سے گناہ سے نیچ رہا ہے، اور میرے مالک کوسب سے اور میرے مالک کوسب سے اور میرے مالک کوسب سے اور دور نے بیں، میرے مالک کی رضا مندی کوسب نے بھلا رکھا ہے، جنت اور دوز نے بی نہیں رہیں گی اور دوز نے بی نہیں رہیں گی بھر تومیرے مالک کے لئے سب عبادت کریں گے۔

میر تومیرے مالک کے لئے عبادت کریں گے۔
اصل چیز اللّد کی رضا مندی ہے۔

ان کااصل مقصد در حقیقت بینها که جنت اور دوز خ کی کوئی حیثیت نبیس ،اصل چیز التد تعالی کی رضامندی اور ناراضگی ہے ، وہ خوش ہوجا ئیس ، وہ راضی ہوجا ئیس اور اپنی رضامندی کااعلان فرمادیں کہ:

يَايَّتُهَاالنَّفُسُ الْمُطْهَئِنَّةُ ارْجِعِيْ إِلَّى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً (سورةالفجر ٢٠٠٠٠)

جب التدتعالی کی طرف سے یہ اعدان ہوجائے تو مقصد حاصل ہے، تو اصل چیز التدتعالی کی رضامندی ہے، جنت اور ووزخ تو رضامندی اور ناراضگی کے عنوا نات ہیں لہذاان کو اصل مقصور بنا ناورست نہیں۔

ایک بزرگ کاوا قعه

ایک بزرگ کاوا قعہ مکھ ہے کہ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو الندتع لی نے ان کو جنت کے مناظر دکھائے اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ الندتع نی کے جو نیک بندے ہوتے بیں : بعض اوقات ان کوسکرات الموت کے وقت جنت کے مناظر دکھادیے جاتے ہیں ، کہ دیکھویے تمہر رامتے م ہے تم یہ ں بینچنے واس ہو۔ تو جب ملاتی نطبت ﴿ ﴿ ٢٣٧ ﴾ ﴿ ﴿ وَمِدْ . ﴿ وَمِدْ . ﴿

ان بزرگ کاانتقال ہونے لگا توان کوبھی جنت کے با فات محلات اور دوسری تعتیل دکھائی گئیں توان بزرگ نے ان نعمتوں ہے منہ پھیرلیا ،اوریشعر پڑھا:

إِنْ كَانَ مَنْزِلَتِيْ بِالْكُبِعِنْدَ كُم

کہ اگر میری محبت کا صلم آپ کے نز دیک وی تھا جو آپ نے مجھے ابھی دکھایا ہے تو میں نے بو پھھ کیا تھا ان ہے تو میں نے بو پھھ کیا تھا ان نعمتوں کی خاطر نہیں کیا تھا۔ بلکہ وہ سب پھھ یا الند، میں نے آپ کی رضا مندی کے

ے راضی ہیں تو اس کے آ گے ساری نعتیں تھی در تھی ہیں۔

### ہمارے کئے جنت سے اعراض جائز جہیں

مبره س: اصل چیز الله تعالی کی رضامندی ہے، اور ہرعبادت اور ہر اطاعت میں وی مقصود بہونی چاہئے۔ لیکن ایک بات عرض کردوں کہ میں نے حضرت رابعہ بصریہ کے اور ان ہزرگ کے قصے تو سنا دہے، حضرت رابعہ نے فر رہ یا کہ میں جنت کو آگ لگادوں، اور دو سرے ہزرگ نے جنت کی نعتوں کو دیکھ کر مند پھیر لیا۔ یہ سری باتیں مذابہ حال کی باتیں ہیں یعنی الند تعالی کی رضامندی حاس کرنے کا جذبہ اس قدر دل پر خالب آگ یہ کہ دوہ اپنے حواس میں شدر ہے، اور اس کی وجہ سے پیمل سمر از دیوا۔ ورید یے جنت اور دوز نے اللہ تعالی ہے کسی خاص حکمت کے تحت بنائی ہے، اور اور نے شخص اس کو جال نے کا ارادہ کر ہے توایک طرح سے النہ تعالی پر اعتراض اللہ اللہ تعالی پر اعتراض

اصلاقی نطب - (جلد ۲۰ )

کااندیشے ہوتا ہے۔لہذاغدیۂ حال کی حالت میں یہ بات ان حضرات نے کہددی۔ جس میں وہ حضرات معذور ہوتے ہیں۔لہٰذاان حضرات کے بیعمل دوسمروں کے

لئے قابل تقلیر نہیں۔ اس لئے ہمارے اور آپ کے لئے یہ جائز نہیں کہ ہم جنت ہے

اعراض کریں۔

#### الثدية جنت مانكو

قابل تقليدتووه بات ہے جومحدرسول الله صلى التدعليه وسلم نے سکھا كى ، وہ يہ كه

آپ نے فرمایا:

# اَللَّهُمَّ إِنِّ اَسْتُلُك رَضَاك وَالْجَنَّة

### وَٱعُوۡدُٰبِكَ مِنۡ سَغَطِكَ وَالنَّارِ ٠٠

اے اللہ! میں آپ ہے آپ کی رضا اور جنت کا سوال کرتا ہوں ، اور آپ ہے آپ کی رضا اور جنت کا سوال کرتا ہوں ، اور آپ ہے آپ کی ناراضگی اور جبنم ہے پنہ ومانگٹا ہوں۔ بندگی کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعلیٰ جنت مانگے ، البتہ ذہن میں یہ رکھے کہ جنت بذات خود مقصود نہیں ، مقصود تو اللہ جل شانہ کی رضا مندی ہے ، اور جنت کو حاصل شانہ کی رضا مندی ہے ، اور جنت کو حاصل

کرنا گو یااللہ تعالٰی کی رضامندی کوحاصل کرناہے،اس لئے اللہ تعالی ہے جنت مانگنی چاہئے، کہ یالند! میں آپ ہے جنت مانگٹا ہوں،اور دوزرخ ہے پناہ مانگٹا ہوں۔

### ان كامقام بلندمعلوم موتاب

یہان ایک باریک بات اور ہے، جوسمجھنے کی ہے، وہ بھی عرض کر دیتا ہوں، انشاء الندمفید ہوگی۔وہ یہ کہ حضرت رابعہ بصریہ اوروہ ہزرگ جوعبادت کررہے تھے

(اصلاحی نطرت اس مقصود بالذات جنت نهمين تقي، بلكه مقصود بالذات التدتعالي كي رضامندي تقي ـ جبکہ حضور اقدس صلی القدعلیہ وسلم پیردہ ما نگ رہے ہیں کہ یا اللہ! مجھے جنت دے ویجئے ، اب سواں پیہ ہے کدا گرجنت مقصود ہالذات نہیں ہے، توحضور ﷺ پھر جنت ما نگ کیوں رہے ہیں؟ اب بظاہر دیکھنے میں یوں معلوم ہور باہے کہ حضرت رابعہ بھریہ جو بات کہدر ہی تھیں، وہ بہت او نیجے مقام کی بات تھی کہ جنت کی نعمتوں کے بجائے التد تعالیٰ کی رضامندی ما نگ رہی تھیں۔ای طرح وہ ہزرگ جنہوں نے جنت کی نعمتوں کو دیکھ کریے کہا کہ میں نے تواپنی زندگی منائع کردی۔ان دونوں حضرات کی بات بظاہراو نیچےمقام کی بات ہے اور دوسری طرف پے کہنا کہ یااللہ! مجھے جنت دے دیجئے ، یاس در ہے کی بات نظر نہیں آتی۔ عبديت كامقام بلندي یادر کھتے مقام بلندوی بے جو محد مصطفی صلی التد علیہ وسلم کا مقام ہے، وہ عبدیت کا مقام ہے، وہ بندگی کا مقام ہے، وہ پیے کہ یا الند! میں آ بکی نعمتوں کا محتاج ہوں، میں آپ کی جنت کا محتاج ہوں، اس لئے میں آپ سے جنت ما نگتا ہوں۔ <sub>م</sub>یہ

مقام عبدیت ہے،جواعلی مقام ہے۔

ہمارےاوران کےجنت مانگنے میں فرق

البته بمارے جنت مانگنے اور ان کے جنت مانگنے میں فرق ہے، ہم بھی اللہ تعالیٰ ہے جنت ما نگ رہے ہیں اور سر کار دوی لم سلی القدعلیہ وسلم بھی جنت ما نگتے تھے، لیکن دونوں کے مانگنے میں زمین وآسہ ن کا فرق ہے، ہم جنت اس لئے مانگتے ہیں کہ الهما تي نطبات 🕝 💎 🗇 🗇 وجد

ہمارے ذہنوں میں جنت کی نعمتوں کا تصور آتا ہے کہ جنت میں فلاں نعمت ہوگی، س

جنت میں باغات ہوں گے، جنت میں محلات ہو نگے، جنت میں ب<sup>5</sup> بی ہوگ،

جنت میں نہریں ہونگی، پھل ہوئگے ہنیش و آرام ہوگا، ہم ان تعمتوں سے لطف اندوز ا ہونے کے لئے جنت مانگتے ہیں۔ اور حضور اقدس صلی الندعلیہ وسلم جوجنت مانگ

ربِ ثِن كه: " ٱللَّهُ هَرِّ إِنِّي ٱلسُّلُّكَ الْجِنَّةَ وه جنت كي نعمتول سے لطف ، ندوز

ہونے کے لئے نہیں ما نگ رہے ہیں، بلکہ اس لئے ما نگ رہے ہیں کہ وہ جنت اللہ جل شنہ کے وہ جنت اللہ جل شنہ کی رضا مندی اور علی عطا ہے، وہ الند تعالی کی رضا مندی اور

بن ساچین مطاعبے، وہ مسرعان کی مت ہے ، دورد و بہت اسرمان کی رہا ہے ، خوشنو دی کاعنوان ہے ، اس لئے وہ جنت کاسواں کررہے ہیں۔لہذا دونوں کے ہا ملکنے میں زمین وآسان کافرق ہے ۔

# عید کے دن عیدی زیادہ مانگنے پراصرار

اس کی مثاب میں حضرت والدی حب رحمته الله عبیه کاایک واقعه سناته بهول، مناسبه شذه

میرے والد ماجد حضرت مول نامفق محد شفیع صاحب رحمته القد علیه عید کے دان اپنے پچوں کواورا پنی ساری اوار دوں کوجمع کر کے ان میں عیدی تقتیم کیا کرتے تھے۔ ہمیں

ا بچوں تواورا پی ساری اور دوں وہ بر سے ان میں عیدی میں کی حرف کے سے میں اس سے سے میں اس کے سے میں اور اور دوں ا ایاد ہے کدان کے تمام میٹے الحد لندسب برسم روز گار کھاتے ہیتے تھے ۔کس کو کو کی تنگی اور

ضرورت نہیں تھی۔ جب وا مدص حب کے عمیدی دینے کا وقت آت توسب مچل مچل کر ان سے عمیدی مانگتے تھے کہ حضرت : بچھلے ساں آپ نے ۲۵ رو پے عمیدی دی تھی ،

ا ب گرانی کا زمانه ہے،اس ساں ہم تیس رویے عیدی بینگے، وہ کہتے کہ نہیں تم زیادہ ا ا

ما نگ رہے ہو، ہم کہتے کے نمبیل، اب ہم عمدی بڑھا کر لینظے، پکھترتی ہونی چاہئے۔

اص تی نظیات

اب ۲۵ روپے کے بعد ۴۳ روپے ہو گئے اور پھر ۳۵ روپے دیدیے، ہر بیٹر با قاعدہ نہ زکے ساتھ مچل مچل کردلائل پیش کرکے بڑے ذوق وشوق سے ما مگتا تھا۔

# نگاہ دینے والے ہاتھ کی طرف تھی

اب دیکھنے کی بات ہے کہ وہ بیٹے حضرت والدصاحب سے پچیس رو بے جو مانگ رہے تھے، کیاوہ ان پچیس رو بے کی مالیت کی وجہ سے مانگ رہے تھے؟ کیاان کے پاس پچیس رویے نہیں تھے؟ کیااس لئے مانگ رہے تھے کہ ان پچیس رویے

ے بازارے چیزل کر کھائینگے تو بڑا مزا آئے گا؟۔۔۔نہیں۔۔۔ درحقیقت نگا دان

۲۵ روپے کے عدد پرنہیں تھی بلکہ نگاہ اس دینے والے باتھ پرتھی کہ کس ہاتھ سے وہ ۲۵ روپے مل رہے ہیں۔ اور جب اس ہاتھ ہے مل رہے بیں تو پھر اس کی طرف

۲۵ روپے س رہے ہیں۔ اور جب ان ہاتھ سے سر رہے ہیں و پھر ان فی سرت احتیاج ظاہر کرنے ہی میں لطف تھا۔اور اس سے مچل کر مانگنے ہی میں لطف تھا۔

اس وجہ ہے مچل مجل کر مائگے جار ہے تھے،اور پھر جب وہ پچپیس روپے ملے توان کو

خرچ نہیں کیا۔ بلکہ یادگار کے طور پر رکھ لیے کہ یے بھرے والد ہاجد کے ہاتھ ہے

بیٹے کے مانگنے اور فقیر کے مانگنے میں فرق

ایک نقیر آدمی ہے، وہ آ کر کیج کہ مجھے پچیس روپے دیدو، توایک طرف یہ

فقیر ما نگ رہا ہے، اور دوسر ے طرف بیٹے اپنے باپ سے ما نگ رہے ہیں۔ اب بظاہر تو دونوں ما نگ رہے ہیں، لیکن دونوں کے مانگئے میں زمین و آسمان کا فرق ہے،

و وفقیر تو ۲۵ رو نیے اس کی گنتی کی وجہ سے احتیاج کی وجہ سے ما نگ رہاہیے ، اور جیٹے

نعمتوں سے لطف اندوز ہونے اور مزے اڑانے کے بلئے ما نگ رہے ہیں۔اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے ما نگ رہے ہیں کہ یہ جنت میرے ما لک کی

تریم می الند علیہ وہم اس سے ما نگ رہے ہیں کہ یہ جنت بیرے ما لک ی رضامندی اوراس کی خوشنودی کامظہر ہے ،اس لئے اس کے مانگنے ہی بیس مزہ ہے۔

## حضرت ايوب عليه السلام كانتليال جمع كرنا

حضرت ایوب علیه السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ان کے او پر کیا کیا مصائب آئے۔ ہرمسلمان ج نتاہے۔ جب وہ صحت مند ہو گئے توایک روز وہ غسل کر

رہے تھے ، غسل کے دوران آسمان ہے سونے کی تتلیاں برسنی شروع بھوگئیں۔ انہوں نے غسل کرنا جھوڑ دیااور سونے کی ان تتلیوں کو پکڑنے اور جمع کرنے میں لگ گئے۔

اللّٰد تع لٰی نے پوچھا کہ ایوب! کیا ہم نے تنہیں ساری نعمتیں نہیں دیں؟ کیاا ب بھی تمہیں سونے کی ضرورت ہے؟ تم اس کے پیچھے بھا گ رہے ہو؟ جواب میں حضرت

ا يوب عليه السلام في فرمايا:

#### "ٱللُّهُمَّ لَاغِنِّي إِعَنْ بَرَ كَتِكَ"

(بخارى شريف. كتاب الغسل بأب من اغتسل عريانا وهدة في الخلوة. حديث تمبر ٢٠١)

اے اللہ! آپ کی طرف ہے جب کوئی برکت نازل ہوتو میں اس سے استغفائہیں کرسکتا، میں تو میں اس سے بے نیاز نہیں ہوسکتا، میں تو محت ہوں۔ میں تو بندہ میں تو اس کے جیچے بھا گوں گا۔ یااللہ! آپ کوئی نعمت میرے اوپر نازل

(اللو في نطبات) - (جلد ٢٥٢) فرمائیں اور میں اس کی طرف سے منہ موڑوں؟ اور اس ہے اعراض کروں؟ بے نیازی برتوں؟ پیمل بندگی کے شایان شان نہیں میری بندگی کا تقاضہ پہ ہے کہ جب آپ نازں فرمارہے ہیں تو آگے بڑھ کرلونگا۔اوریہ لینااس وجہ سے نہیں کہ وہ سونہ ہے، بلکہاں وجہ سے کہ وہ میرے ما لک کی عطا ہے، وہ نا زل فرمار ہے ہیں اس کو بزرگوں نے اس طرح فرہ یا: چوں طمع خواہد زمن سلطان دیں خاک بر فرق قناعت بعد ازیں کہ جب میراما مک مجھ ہے یہ جاہ رہا ہے کہ میں احتیاج کاا ظہبار کرول طمع کا اظہار کروں، تو اس صورت میں قناعت کے سر پر خاک، بھر قناعت کوئی چیز نہیں تو نگاہ در حقیقت الند تعالی کی عطا کی طرف ہے۔ بہر صال ،سنت طریقہ ہے ہے كەالنىرتىغالى سے جنت مائكے ، اورخوب مائكے ، دل كھول كرمائكے ، البته ساتھ ميں ذہن میں بیز حیال رکھے کہ بیجنت مقصورتہیں ہے، بلکہ اصل مقصود الله تعالیٰ کی رض ہے۔ مبتدى اورمنتهي مين بظاهر فرق تهيين هوتا حكيم الامت حضرتهبرت مولانا اشرف على صاحب تصانوي رحمته النُدعليد في

اس کی بڑی اچھی مثال دی ہے، عجیب وغریب مثال ہے، حضرت فرماتے ہیں

صوفیا، کرام نے لکھا ہے کہ جوآ دمی نیانیا دین کی طرف چلنشروع کرتا ہے، اس کو

مبتدی' کہتے ہیں۔اس کے مقابلے میں ایک منتبی ہوتا ہے، جو سارے مراص ہے

گزر کرمنزل تک پہنچ گیا۔صوفیاء کرام نے فرمایا ہے کہ''مبتدی'' اورمنتہی'' دونوں کی

سری حالت یکس ہوتی ہے، ایک جیسی ہوتی ہے، کس طرح؟ وہ اس طرح کہ جو طہری حالت یکس ہوتی ہے، کس طرح؟ وہ اس طرح کہ جو مبتدی ہے اس نے نمی زیز حضی شمروع کردی ، پھھ القد تعالی کی طرف رجوع کرن شروع کردی ہے۔ کھ القد تعالی کی طرف رجوع کرن شروع کردی ہے۔ ایکن ساتھ ساتھ وہ اپنے ونیاوی کا موں میں بھی لگا ہوا ہے ، ہازار بھی جار با ہے سوداخرید کرلار باہے ، اپنی روزی بھی کم رباہے، بیسب کام کرر باہے ۔ اور جو نتی ہوتے ہیں ۔ جیسے انبیاء علیہم السلام ان کی حالت بھی بعینہ یہی ہوتی ہے کہ وہ بھی بیسب کام کرر ہے ہوتے ہیں ، اس وجہ ہے کہ ان انبیاء علیہم السلام پراعتراض کرتے ہیں کہ :

- مَالِهَذَا الرَّسُولِ يَاكُلُ الطَّعَامُ وَيَمُشِيُ فِي الْأَسُواقِ - مَالِهَذَا الرَّسُواقِ - الفرقان عَالَ الفرقان عَالَ

کے کیسار سول ہے جو کھان بھی کھاتا ہے ، اور بازاروں میں چاتا کھرتا ہے۔ سوداخرید تا ہے یہ تو ہم جیساانسان ہے۔ یہ رسول کیسے ہو گیا؟ یہ کاروبار بھی کرر ہاہے ، یہ مجھی بکریاں چرار ہاہے ، یہ بھی مزدوری کرر ہاہے توہم میں اوران میں کوئی فرق نہیں۔ دونوں میں زمین وآسمان کا فرق

دیکھنے کے اعتبار ہے مبتدی''اور''منتہی'' دونوں ایک جیسے نظر آتے ہیں،
لیکن حقیقت میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ وہ فرق یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے
''مہتدی''اگر بازار میں پھر رہے ہیں، یا ہیوی بچوں ہے بنس بوں رہے ہیں، یا گھر
میں یا تیں کررہے ہیں توہم یہ سب کام اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لئے کررہے
ہوتے ہیں۔ جبکہ نی یا منتبی جو یہ سب کام کررہے ہوتے ہیں وہ الندکی رض کیلئے کر

رہے ہوتے بیں ۔مثلاًا گروہ بازار میں پھررہے ہوتے بیں تو وہ اس لئے کہ میرے الندنے مجھے حکم دیا ہے کتم روزی کماؤ ،گھر میں خوش طبعی کی باتیں بیوی بچوں سےاس لئے کررہے ہیں تا کہ القد تعالی کاحکم پورا ہو۔اس لئے کہ القد تعالی نے فرمایا ہے کہ تمہارے گھر والوں کے بھی تم پر کچھ حقوق ہیں۔ لبذا دونوں کے **کا**مول میں زمین و آ حان کا فرق ہوتا ہے۔اگر حیے ظاہری اعتبارے دونوں ایک جیسے نظرآتے ہیں۔ درمیان والے کی حالت ا در چوشخص درمیان میں موتا ہے، وہ ان دونوں ہے مختلف ہوتا ہے۔ درمیان والے کے حابات ایسے بھوتے بیل کے بعض اوقات وہ دن رات عبادت میں لگا بہوتا ہے۔ مجھی اس پر استغراق کی کیفیت طاری ہوجاتی ہے، اور اس کی تو جہ کسی اور کی طرف نہیں ہوتی ، کبھی اس پر کوئی اور کیفیت طاری ہوجاتی ہے۔ یہ ''متوسط'' کے حالات ہوتے ہیں کیکن' مبتدی' اورمنتہی' کے حالات ایک جیسے ہوتے ہیں۔ دریا کے اس کنارے اور اس کنارے پرکھڑے ہونے والے حضرت تضانوی رحمته النّدعلیہ نے بھیرایک مثال دے کرسمجھایا کہ یوں تمجھو کہ ایک دریا ہے، اور ایک شخص دریا کے اس کن رے پر کھڑا ہے اور دوسراشخص دریا یار کر کے دوسرے کنارے پر کھڑا ہے۔ یشخض بھی کنارے پر کھڑا ہے اوروہ تخف بھی کنارے پر کھڑا ہے، اور تیسرا آ دمی دریاعبور کرنے کے لئے غوطے لگار ہا ہے، اور دریا کی موجوں ہے کھیل رہا ہے، وہتھ یاؤں مارر باہے۔اب بظاہر ویسے میں یے محسوس ہور باہے کہ جو شخص موجوں سے صیل رہا ہے، وہ زیادہ بہادر آ دمی ہے،

اسلئے کہ وہ طوفان سےلڑ رہاہیے۔اوروہ دوافراد جودہ کنارول پر کھٹڑ سے ہیں ، پیسبک ساران ساحل ہیں ، بالکل پرسکون ہیں ، دونوں نے کوئی مشقت نہیں دیکھی ، بندموجول ے کھیلے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تخض جو دوسرے ساحل پر کھڑا ہے، وہ درحقیقت ان ساری موجول ہے گزر کر ، ان سارے طونی نوں ہے لڑ کر دوسرے ساحل پر پہنچا ہے،اور جو تخص اس ساحل پر کھڑا ہے،اس نے توطو فان کی شکل ہی نہیں دیکھی،اس نے تواہی تک موجوں ہے مقابلہ ہی نہیں کیا۔اب بظاہر دونوں کناروں والے ایک جیسے نظر آرہے ہیں لیکن حقیقت میں دونوں کے درمیان زمین وآسمان کا فرق ہے۔ حضور کے اور جہار ہے ممل کے درمیان زمین وآسان کا فرق بالکل اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا کے سارے کام کرتے تھے، اور ہم آپ بھی دنیا کے کام کرتے ہیں۔ ہم بھی کھاتے ہیں ، آپ بھی کھاتے تھے، ہم بھی یتے ہیں،آپ بھی چتے تھے ہم بھی روزی کماتے ہیں،آپ بھی روزی کماتے تھے،ہم مجی بوی بچوں سے مہنتے ہو لتے ہیں،آپ بھی بیوی بچوں سے مہنتے ہو لتے تھے۔لیکن دونوں کے عمل میں زمین وا آ مان کا فرق ہے، وہ یہ کہ ہم پیسب کام اپنی نفسانی خواہشات کو بورا کرنے کے لئے کرتے ہیں۔اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب اس لئے کررہے تھے کہ التد تعالی کی رضااس میں تھی۔ اور التد تعالی نے ان کاموں کا ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کرونگا اس لئے بہارے حضرت ڈاکٹرعبدالحی رحمنہ اللہ علیہ فرہ تے تھے کہ یہ چیز

(صلاقی فطبت) ۲۵۷

ا سے ہی حاصل تہیں ہوجاتی ، بلکہ کوشش اور محنت کرنے کے بعدیہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کہتم یہ ارادہ کرلو کہ میں ہر کام الند تعالی کی مرضی کے مطابق

اِنَّ صَلَاتِیْ وَنُسَمِیْ وَ مَعْیَایَ وَمَمَاتِیْ بِنُعِرَبِ الْعَلَمِیْنَ اِنَّ صَلَاتِیْ وَنُسَمِیْ وَمَعْیَایَ وَمَمَاتِیْ بِنُعِامِ اِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

لہذاا پی نیت کو بدلز اور اپنے زاویے ڈگاہ کو بدلنا بیانسان کے اپنے اختیار میں ہے، نیکن اختیار استعمال کرنے ہے بمحنت کرنے ہے اور مشق کرنے ہے حاصل ہوتا ہے۔ حضرت ڈاکٹرص حب رحمۃ القدعلیہ فرہایا کرتے سے کہ آپ نے دیکھ ہوگا کہ
آ جکل خاص قسم کی تصویریں بازار میں ملتی بین ، جن کو' سہ ابعادی تصویر' کہتے ہیں کہ
اس تصویر کواگرایک طرف ہے دیکھوتوایک چیزنظرآ رہی ہے، اور جب اس کو دوسمری
طرف ہے دیکھوتو کوئی اور چیزنظرآ رہی ہے، مشد ایک طرف ہے وہ سجد حرام نظرآ رہی
ہے اور دوسم کی طرف ہے وہ مسجد نبوی کی تصویر نظر آ رہی ہے، اور تیسرے رخ ہول کہ
بیت المقدس کی تصویر نظر آ رہی ہے، حالا مکہ وہ ایک ہی تصویر ہے، لیکن رخ بدل کر

## زاويەنگاەبدىنے كى بات ہے

حضرت والارحمة الندعلية فرما یا کرتے تھے کہ بیزاویہ لگاہ کے بدلنے کی بات ہے کہ بددنیا جس میں تم زندگی گزاررہے ہو،اگرتم اس دنیا کے سارے کام خفت کے ساتھ، رپروا پی کے ساتھ، اورنفسانی خواجشت کو پورا کرنے کے لئے انجام دو گے تو پھر بیددنیا ہے۔ اور یہی سارے کام الند کے لئے ، اورالند کی رضا کی خاطر کرلوتو پھر یہی دنیا 'وین' بن ہ قی ہے۔ اور یہی دنیا الند تع لئے کی رضا کا ذریعہ بن ہ قی ہے۔ پھرخود اپنے بارے میں فرما یا کرتے تھے کہ میں نے سالہا سال اس طرح مشق کی ہے کہ میں السینے بارے میں فرما یا کرتے تھے کہ میں نے سالہا سال اس طرح مشق کی ہے کہ میں گئی ہے، دستر نوان گا، اور اس پرکھا نا چنا گیا ، اور بڑالذین کھا ناہے ، اور اب بھوک گئی ہے ، دل بھی کھو نے کو چاہ و ہا ہے۔ سیکن ایک لمحہ کے لئے رُک گیا کہ دل چاہنے کی خاطر کھا نا نہیں کھ و رہا ہے۔ سیکن ایک لمحہ کے لئے و رہا کی نعمت برشکر اور اکر بھی کی خاطر کھا نا نہیں کھ و رہا ہے۔ سینت تھی کہ آپ اللہ تع کی کی محمد نا اللہ تعالی کی نعمت برشکر اور اکر

اصلائی نطبات ۲۵۹ - ۱۳۰۰

کے اس کو تناوں فرمایا کرتے تھے۔ اب میں بھی اتباع سنت میں پیدکھانا کھا تا جوں۔اگر و ہی کھانا ایک منٹ میلےنف نی خواہش کی خاطر اور بھوک مثانے کے

ہوں۔ اگرویل کھانا ایک منٹ ہیلے تھاں مواج کی جاعر اور بھوک مناح سے اللے کھاتے تو وہ کھانا ویکان ہوت مناتے سے لئے کھاتے تو وہ کھان ہوتر تھا۔ مباح تھا۔ لیکن وہ کھانا دنیاتھی، اور جب بینیت کرلی

کے میں یہ کھانا نبی کر میم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کھار ہا بھول تو وہی کھانا زاویہ لگاہ .

کے بدلنے ہے' دین' بن گیا۔ بیچے کوکس مثبت سے گو**د میں** اٹھا یا

حضرت نے فرمایا کہ گھر میں داخل ہوئے اور بچے سامنے آیا ، اور کھیلتا ہواا چھا لگا ، ول چاہا کہ اس بچے کو گود میں اٹھالوں لیکن اس کو اٹھانے ہے رک گئے ، اور سوچا کہ دل کے چاہنے پر بیجے کو گود میں نہیں اٹھاؤ لگا۔ دوسرے لیمے دل میں بیتصور

و پو روں سے پوہے پر پ و رویاں میں مصاد حاد رو سے بیار کرتے تھے اور جب کوئی بچے سامنے لائے کہ نبی کریم صلی القد علیہ وسلم بچوں سے پیار کرتے تھے اور جب کوئی بچے سامنے آت تو اس کے سامخد شفقت اور محبت کا معاملہ فرما یا کرتے تھے۔ یہوں تک کہ اگر

میں وال سے جاتھ صفتہ اور بیٹ کا مناملہ مرباق رکے ہے۔ یہاں مات میں خطبہ کے دوران حضرت حسنین مسجد میں آ جاتے تو آپ ممبر ہے اتر کران کو گود میں لے لیتے تھے۔ چونکہ حضورا قدس صلی اللّٰہ علیہ وسلم یہ کام کیا کرتے تھے،اس لئے میں

ہے سے سے۔ پوند مسور افدل کی الدعلیہ و م یہ ہم کیا سرے سے اسے اسے یہ بھی آپ کی اتباع میں بچے کو گود میں اٹھار ہا ہوں۔اگرایک کمحے پہلے بچے کو گود میں اٹھ تے تو یہ دنیا تھی ، اب جب بچے کو اٹھایہ تو یہ ' دین'' ہے ، اور اللہ تعالیٰ کی

رضامندی کا سامان ہے۔

پھر سونا بھی عبادت بن گیا

فرماتے بیں کہیں نے اس طرح سالہ المشق کی ہے۔مثلاً رات کوسونے

صلائی نطبت (صلائی نطبت) کے لئے بستر کے قریب بہنچ ، نیندآری ہے ، آرام دہ بستر بچھا ہوا ہے ، دں چاہ کہ سوجا ئیں لیکن نفس کی خواہش کے تقصے پر نہیں سوئیں گے ۔ پھر یہ تصور دں میں لائے کہ القد تعالی نے مجھ پر میر نے نفس کا اور میری آ نکھ کا حق بھی رکھا ہے ۔حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایہ:

#### اِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقَّاً ا

(ہخاری شریف، کتاب الصوم، ہاب حق الجسمہ فی الصوم حدیث نمیرہ ۱۹۰۰)

مہاری آ تکھ کا بھی تم پر حق ہے۔ اب میں اس حق کی ادائیگی کے لئے سوت ہوں ، تو یہ سون بھی دین بن گیا۔ مہر ص ، حضرت نے فرمایا کے دین تو سارا زاویہ لگاہ کی تبدیلی کا نام ہے ، اگر زاویہ لگاہ بدل لو گے تو میں دنیا دین بن جینگی۔ اس کام کے لئے مشق کی ضرورت ہوتی ہیں۔ مشق کے بعد یہ سب کام آسان ہوج تے بیں، سارے کام وین بن جاتے ہیں ، ورالند تعالی کی رضا کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالی محصے اور آب سب کواس پرعس کی تو فیق عط فرمائے۔ آبین۔

## عبادت ہے مقصود اللّٰہ کی رضا

مبرهاں، ابتداء میں جو حدیث تلادت کی تھی، اس حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رات کو بہت طویل نماز صدیقہ رات کو بہت طویل نماز پر حا کرتے ہے ہے۔ پاؤں مبارک پر درم آ جا تا تھا۔ میں نے کہا کہ یا رسوں الند! آپ، کی اگلی پچھلی تمام بھول چوک معاف بوچکی جیں، اس کے باوجود آپ ائی مشقت کیوں اٹھا تے ہیں؟ توجواب میں آپ نے فرما یا کہ کیا ہیں شکر

گزار بندہ ندبنوں \_ مبرحاں ،اس حدیث ہےایک پہلوتو پینکلا کہ عبادت ہے مقصود جنت نہیں، بلکہ اللہ تعالی کی رض مقصود ہے، اور جنت اس لئے مقصود ہے کہ وہ اللہ تعالی کی رضامندی کاعنوان ہے،اس لئے جنت ہے بھی ہمیں اعراض نہیں کرناہے لیکن یہ تمجھنا جائے کہ التد تعالی کی رضا مندی اصل چیز ہے۔ شكركي حقيقت اس حدیث کا دوسرا بہاویہ ہے کہاس ہے شکر کی حقیقت معلوم ہور ہی ہے، كة شكر كميا چيز ہے؟ وہ يہ كة شكر صرف زبان ہے يہ كبدين كانام نہيں كه ياالند: آپ كاشكر ہے، الحمدلله، صرف اتنى بات شكرا داكر نے كے لئے كافى نہيں، اس لئے كہ جو نعمت ملی، ادرجس پر وہ الحمدللٰہ کہدر ہاہے، اگر اس نعمت کواللّٰہ تعالٰی کی معصیت میں صرف کرر باہے، کھریے کیا شکر ہوا۔ مثلاً ایک شخص نے ایک لیوالور لا کر آپ کو تحفقہ دے دیا کہ یتم رکھلو، تمہارے کام آئیگا۔ آپ نے پہلے اس پرشکرادا کیا،اور پھراسی ہے اس کو گولی ماردی۔اب بتائے کیا یہ شکر ہوا؟ نہیں۔جس نے آپ کے ساتھ جس چیز کے ذریعے احسان کیا تھا، اس چیز کوآپ نے اس کے خلاف استعمال کرلیا تو یہ شکر بذہوا۔شکر کی حقیقت یہ ہے کہ انسان صرف زبان سے شکر اوا نہ کرے، بلکہ ول ے اعتراف کرے کہ اے اللہ! میں اس نعمت کامستحق نہیں تھا، آپ نے مجھے یہ نعت میرے استحقاق کے بغیرعطافر ، ئی ہے تو اب میں یہ کوسشش کرو نگا کہ یے نعمت

آپ کی نافرمانی میں استعاب نے ہو۔ عملی شکر بھی ادا کرو

اسی لئے حصور اقد س صلی القد علیہ وسلم نے صرف زبان سے شکر اوا کرنے پر

اصر تی خطبات ا کتفائنہیں فرمایا، بلکدا پے عمل کے ذریعہ شکرادا فرمایا،اس سے پتہ جل کہ جس طرح قولی شکر ہوتا ہے، اے طرح شکرعملی بھی ہوتا ہے جملی شکریہ ہے کہ جو تعتیں اللہ تعالی نے عط فرہ رکھی ہیں ، ان نعمتوں کو انگی رضہ مندی کے کاموں میں استعمار کیاج ہے ، رضامندی کے خلاف استعمال نہ ہوں۔مثلاً آئکھ القد تعالی کی ایک نعمت ہے۔لہذا جب تہجی اس آنکھ کا تصور آئے تو یہ کہو کہ پاالتد! آپ نے مجھے یہ آنکھ کی نعمت عط فرمانی ہے، کتنےلوگ ہیں جواس نعمت ہےمحروم ہیں۔اے النہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے یانعمت عطافر ہائی ہے، یہ جزوی شکرادا کیا۔ آ نکھاورز بان کاشکرادا کرنے کاطریقیہ لیکن اصلی شکر ہے ہے کہ جب القد تعالی نے بیآ نکھ کی نعمت عطافر مائی ہے تو بیہ آ نکھ سرکاری مشین ہے، یہ آنکھ نبط جگہ پر استعمال نہ ہو،اورا سی جگہ پر استعمال نہ ہوجو التدتع لي كوتا راش كرنے والى بو-اے الند! آپ كابز اشكر ہے كه آپ نے مجھے قوت گویائے عطافر مائی ہے، میری زبان سلامت ہے، میں اس کے ذریعہ جوچ ہت ہوں، بول سکتا ہوں، کتنے لوگ میں جواس قوت گویا نی ہے محروم بیں ، زیان ہے پچھ کہن عامتے بیں بیکن نہیں کہاجاتا ،اے اللہ! آپ کابڑا کرم ہے کہ آپ نے مجھے یہ زبان عطا فرمانی ۔ بیزبان کا جز وی شکر ہو گیا۔ نیکن زبان کااصل شکریہ ہے کہ بیزبان اللہ تعالی کی مرضی کےخلاف کسی اور کام میں استعمال نے ہو، اس زبان ہے جھوٹ نہ نکلے، اس سے غیبت نہ نگلے،اس ہے کسی کی در آزاری نہ ہو،اس ہے کو فی کفریا فسق کا کلمہ

ا نه نکلے، بیہ ہے اصل شکر۔

# نعمتوں کوالٹد کی دضا کے کاموں میں استعمال کرو

لہذااس مدیث ہے یہ بات بھی سامنے آئی کے زبانی شکر جزوی شکر ہے،اصل شکروہ ہے جومل ہے بو فعل ہے بو اللہ تعالی کوراضی کرنے کے لئے و فعل انجام

وے، البٰدااس حدیث ہے اس طرف و جدولادی کہ ساری نعمتوں کا حق شکریہ ہے کہ ان نعمتوں کو القد تعالی کی رضامندی کے کاموں میں استعمار کیا جائے ، اور اگر کبھی

ان موں والدرا المدتعالی ہے استغفار کرے۔

### استغفار كے عجيب كلمات

استغفار کے بہت سے کلمات ثابت ہیں لیکن نی کریم صلی الندعلیہ وسلم نے ایک استغفار یک تقین فرمایا کہ:

·اَللَّهُمَّ اِنِّيُ اَسۡتُغُفِوُكَ لِلنِّعَمِ الَّتِيُ تَقَوَّيْتُ مِهَا عَلَى مَعْصِيَتِكَ ·

اے اللہ! میں آپ ہے معانی مانگتا ہوں ان نعمتوں پر جو آپ نے مجھے عطا فر مانی تھیں لیکن ان نعمتوں کو تھے استعال کرنے کے بجائے میں نے خلط استعال کیا، اور آپ کے گن ہ کے کاموں میں استعمال کیا، اے اللہ، میں اس پر استغفار کرتا ہوں۔

#### خلاصه

مبرحاں: ان نعمتوں کے حصوں کے بعد کرنے کا کام یہ ہے کہ اولا زبان سے شکرادا کرو، دوسرے اپنے اعمال اورافعال کو الند تعالیٰ کی رضا کے مطابق بنانے کی فکر کرو، اورا گرمبھی کوتا ہی ہوہ بئے تو استغفار کرو کہ اے الند! مجھے نے ملطی ہوگئی ، اور میں نے اس لعمت کو آپ کی مرضی کے خلاف استعہاں کرلیے۔ اے الند: مجھے معاف اصد تی نطبات (جساس می اس حدیث نے شکرا دا کرنے کا طریقہ بھی بتادی فرمادیں۔ یہ تین کام کرلو۔ بہرہ ں، اس حدیث نے شکرا دا کرنے کا طریقہ بھی بتادی اوراس کی حقیقت بھی بتادی۔القد تعالی اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم ہے بہم سب کو ان با توں کے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین۔

#### وآخردعواناان الحمدلله ربّ العلمين

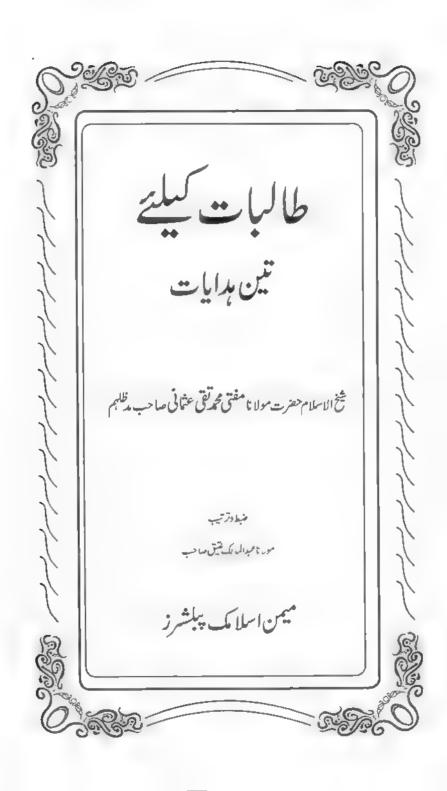



مقام خطاب : مدرسة البنات،

مدييتهمتوره

اسلامی خطبات : جلدنمبر ۲۰

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَمَّدٍ وَعَلَى اللَّهُمَّ مَلِ عَلَى مُعَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى البُرْهِيْمَ وَعَلَى اللِي البُرْهِيْمَ النَّالِي البُرْهِيْمَ وَعَلَى اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُعَمَّدٍ وَعَلَى اللهُ مُعَمَّدٍ لَكَ عَلَى اللهُ مُعَمَّدٍ وَعَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْدٍ لَكَ عَلَى اللهُ الله



## بسم الثدالرحمن الرحيم

# طالبات کے لئے تین ہدایات

رجوع الى الله مصنف كين إيسال ثواب \_ الله كاشكر

مدینه منورہ میں جامعہ دارالعلوم کراچی کے فاضل و تخصص مول نا عبد المالک العیق میں جامعہ دارالعلوم کراچی سے فاضل و تخصص مول نا عبد المالک العیق صاحب دامت برکاتیم کے زیر سرپرتی مدرسة البنات قائم کیا ہوا ہے، نائب رئیس الجامعہ حضری حضرت مولانات مولان

نحمدة و نصلي على رسوله الكريم اما بعد!

انند تعالیٰ کے نفل و کرم ہے آپ کے مدرسے میں حاضری کی توفیق نصیب ہوئی اور بیہ بات معلوم ہوکر مسرت ہوئی کہ یمبال طالبات کی تعلیم کا اچھاا تنظام ہے اور اب یمہال دورۂ حدیث بھی شروع ہوگیا ہے۔

برآن اس پرشکر کرنا جا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کواس مبارک مشغلہ میں مصروف فر مایا ہے، یوں تو علم وین جس کو بھی حاصل ہووہ ایک عظیم نعمت ہے، لیکن خوا تین میں علم دین آ جائے تو اس کاعظیم نفع یہ ہے کہ اس سے آنے والی نسل کی بہتز تعلیم وتربیت بہت آسان ہو چاتی ہے کیونکہ القد تبارک وقع لی نے عورتوں کومعاشرے کی بنیا دینادیا ہے،اوراین خاتکی زندگی میں اور بچوں کی تربیت میں ان کاعظیم کروار ہوتا ے۔ ماں کی گود بچہ کی مہبی درسگاہ ہوتی ہے اور اس کی تعلیم و تربیت ہے بڑی بڑی شخضیات پیدا ہو کی ہیں۔ میں عرض کیا کرتا ہوں 'یہ آج جیتنے بھی اولیا ،محدثین ہفسرین میں ان کوتوسب لوگ جانتے ہیںلیکن جن ، وُں نے انکی تربیت کی اورانکواس مقام تک پہنچایاان کوکوئی نہیں جانتالیکن اگر دیکھا جائے تو اٹکا بیاکا م اور بیاکا رنامہ برداعظیم ہے۔بوے بوے علاء، فقباء کی توشہرت ہوجاتی ہے اورشہرت کی وجہ سےنفس کے تقاضے بعض اوقات انسان کوگمراہ کردیتے ہیں ،ان میں حب جاہ ،حب مال کی مداوٹ ہوجاتی ہے۔ کیکن جوخواتین اینے اپنے گوشہ میں بیٹھ کراینے بچوں کی تربیت کر رہی ہیں ان میں سوائے اخلاص کے اور پچھ جھی نہیں ہوتا ،حضور صلی التدعلیہ وسلم کے دور ہے آج تک جنتنی خواتین ترریں ہیںان میں اس طرح کی بہت میں مثالیں ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے کہ ہمارے دیو بند میں ایک خاتون تھیں جن کا ذکر میں نے ا بینے دیو بند کے سفرنامہ میں بھی کیا ہے،ان کا نام تھاامۃ الحنان ، وہ اپنے گھر میں بچوں کو پڑھاتی تھیں۔ میں نے بھی قاعدہ بغدادیہ غیر رحی طور پران سے شروع کیا تھا۔ ا کئے بارے میں سہ بات معروف ہے کہ دیو بندمیں جارپشتوں تک لوگوں نے ان سے یڑھا ہے، ہمارے بہن بھائی، پھران کی اولاد پھران کی اولادیں سب نے ان سے

یڑھا ہے، اور ان کا نام کوئی نہیں جانتاان کے بڑھے ہوئے لوگوں نے بہت شہرت یائی علم کے اعتبار ہے بھی اورعمل کے اعتبار ہے بھی الیکن ان کے دل میں ایمان کا علم کا بیج کس نے ڈالا ،اس کوکوئی نہیں جانتا ،اورصرف اتنا بی نہیں تھا کہ وہ بچول کو پڑھاتی خیں بلکہان کی گھریاو زندگی کی تربیت بھی کرتی تھیں، بیان کی غیرنصابی سرگرمیاں تخييں، ديوبند كا شايد بى كوئى خاندان ان كى تعليم وتربيت ہے محروم رہا ہو، كيكن ان بچول کولوگ جانتے ہیں جو دیو بند ہے بڑھ کر فارع ہو گئے اورانکی شہرت ہوگئی الیکن ان خاتون کو کوئی نبیس جانیا جو بحیدان کے پاس بیر هتا تھا وہ خاتون ان کے ذاتی معاملات میں بھی دخل ویتی تھیں، میں نے توان سے باتناعدہ نہیں پڑھاتھا، بلکہ غیررتمی طور پریر حاتھا، کیونکہ میری عمر جاریانج سال کی تھی کہ ہم لوگ یا کستان آ گئے تھے پھر بھی وہ ہمارے حالات سے باخبررہتی تھیںاورآخری بار میری ان سے لا ہور میں ملاقات ہوئی (وہ اے ہور تشریف لائی ہوئی تھیں ) میںان کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے کہا کہ مجھے تمہارا پیتہ ہےانہوں نے الفاظ استعمال کئے کہ 'عرب میں ایک بروااجتماع تفااس میں تقی کو بہت اعز از ملاتھا'' یہاں تک وہ بہ رے حالات ہے باخبرتھیں۔

متیجہ مین کا کہ جن لوگوں نے ان سے پڑھاانبوں نے صرف پڑھا ہی نہیں بلکہ ان سے آ داب سکھے،شروع سے انکی اٹھ ن ایسی ہوگئی کہ دین اور دین سے محبت انکے دلوں میں سرایت کرگئی ، اس سے انداز ہ لگا نمیں کہ خوا تین کی تعلیم وتربیت معاشرے میں کتنی نافع ہوتی ہے۔

(املاتی فطبت) جوطالبات يبال تعليم عاصل كرربي مين انكوا پنامقام جاننا جإيئ كهالله تعالى نے ان کوایک عظیم خدمت کے لئے مقرر کیا ہے لہذا آپ جو کچھ پڑھ رہی ہیں ،اس کو شوق ہے بوری محنت کے ساتھ پڑھنا جائے، یہ بات بھی ذہبن میں دئن حاہئے کہ کس بات كوسرف جان لينا كو كي فضيلت كي بات نبيس ہے۔ حضرت والد ما جدقدس القدم وفرما بإكرت تتح كدا كرصرف حان لين فضيلت کی بات ہوتی تو پیر ابلیس سب سے بڑا عالم ہوتا کیونکداس کے باس بہت علم تھا،وہ افضل الخائق ہوتا۔صرف جان لینا فضیلت کی بات نہیں ہے بکیدساتھ ساتھ مُمل بھی ضروری ہے، ہذا تعلیم کے دوران اپنی تعلیم کی طرف توجہ دیں ادر ساتھ ساتھ اس بات کی نشروت ہے کدایئے عمل کوسنت کے مطابق ڈھالا جائے اپنے اخلاق درست کرنے کی وشش کی جائے ،اینے معامل ت درست کرنے کی کوشش کی جائے ،اپی معاشرت ورست کرنے کی کوشش کی جائے ،اینے اسا تذہ سے جہاں علم سیکھیں و بال ان سے آ واب بھی سیمیں اور ان کوسنت کے مطابق ڈھانے کی کوشش کریں ،ابندیا ک آپ ہے بہت عظیم خدمت لینے والے ہیں،اس کے لئے میں دویا تیں عرض کرتا ہول آپ ان باتوں برعمل کرنے کی کوشش کریں تو پیمقصد حاصل ہوگا۔ سب سے پہلی بات سے کے کامیابی کے لئے جو چیز اہم کردارادا کرتی ہے وہ ہے'' رجوع الی الله عزوجل' الله یاک کی طرف رجوع کرنا ، الله یاک کے ساتھ تعلق قائم كرنا ، الله ياك سے ما تكتے رہنا ، اس كے لئے رجوع الى الله كا اہتمام بہت ضرورى

الله،الله ياك كى بهت بوى نعمت ب،اى كوزر بعدكامياني كورواز \_ كلت بير \_

دوسرى بات وہ ہے جوميرے يتن عارف بالله حضرت اقدى ۋاكثر عبدالحي اً عار فی قدر التدسره کی نفیحت ہے،القدیاک ہم سب کواس پڑمل کرنے کی توفیق عطاء ﴾ فرمائے و وفر ماتے تنے کہ جو کتاب بھی پڑھنے جاؤاں کتاب کے مصنف کو پچھاایصال تواب کرے جاؤاور جب پڑھ کرفارغ جوجاؤ توایک مرتبہ سورۂ فاتحدادر تین مرتبہ سورۂ اخلاص يزه كرمصنف كوثواب بهنياؤيه رح حضرت فرمايا كرت يتصال اليصال تواب یر دهرا اجرہے، برانظ پر جو نیکی ملی وہ آپ کا اجر ہوگیا اور پھرایصال ثواب خود ایک عبادت :ویکی ، آپ سوچیں کے میں کسی کے ساتھ خیرخوا بی کرر ہاہوں تو اس کا ثواب بھی ہے گا (ان شاءالتدالعزیز)اور حضرت عارفی قدس التدمرہ فرمایا کرتے تھے کہ الندياك يبحكوني بعيرثيين كهالقدتع لياس اليصال ثواب كرنے والے سے اس مصنف کے علوم کو جاری فر مادیں اور جب بھی کئی کتا ہے کا مطالعہ بھی کریں تو مصنف کوضرور ا یصال ثواب کریں ،ان شاءانندا هزیز اس کابزا فائدہ ہوگا۔

تیسری بات سے کہ جوبھی نئی کتاب پڑھیں ،کوئی نئی بات معلوم ہوتو اس پر امثد پا ک کاشکرادا کریں کہ ممیں میہ بات معلوم ہوئی ،اس پر یاالقد تیراشکر ہے ،اورہمیں اس کومحفوظ رکھنے کی تو فیق عطافر ما۔

ایک بزرگ کامقوله ب

إِذَا أَحْدَثَ اللَّه لَكَ عِلْمًا فَأَحُدِثُ لِلَّهِ عِبَادَةً وَ لَا يَكُنُ هَمُّكَ أَنَّ تُحَدِّث بِهِ النَّاس

لینی الله پاک جب تم کونئ بات عطا فر مائے تو تم ایک نئ عبادت کرواور الله

یاک کی نئی عبادت میابھی ہے کہ شکر کرو کہ یا القدآ ہے نے میہ بات عطا فر ہادی اس پر آپ كاشكر ہےاور يہ بھى قرمايا كە "ۇ كا يَكُنُ هَــمُكَ أَنُ تُحَدِّثُ لِلنَّاس كهول میں بیفکر نہ ہو کہ اچھی بات معلوم ہوگئی ، اس کو ہم لوگوں کو بتا نمیں گے ، کوئی اچھی بات سنی ،اخیمی بات معلوم ہوئی تو دل میں یہ بات آئی کہ بیہ بات وعظ میں بیان کردیں گے،اوگول کومزہ آئے گا،اگرول میں بینیت پیدا ہوجاتی ہے،تواس کا مطلب ہیہ کدیہ بات دوسروں کو بتانے کے لئے ہے اورا پناعلم جمانے کے لئے ہے، اپنی اصلاح ک قائمبیں ، بیتو بہت بزی بیاری ہے جوطالب علموں میں بیدا ہوجاتی ہے۔ بيتين باتيں ہوئيں رجوع الى الله ،ايصال ثواب ، اور الله تعالیٰ کاشکر۔ان تنیوں بالوں کی برکت ہے جوملم میں نور ، برکت ادر فیض پیدا ہوگا اس کا ہم ابھی تصور بھی نہیں کر سکتے . اور چوتھی بات سے ہے کہ ملم کا اصل مقصد سے ہے کہ ہم اپنی درس گاہ میں آ داب زندگی سیکھیں،اللہ یاک نے ہمیں ایسادین نصیب فرمایا ہے کہ زندگی کا کوئی شعبہ بھی اس سے خالی نہیں،عبادات،عقا کد،معاملات،معاشرت،معیشت،اخلاق غرض تمام شعبے اس میں موجود میں ۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ مدر سے کا ماحول وین کے یانچوں شعبوں کی تصویر ہو ہر چیز میں اتباع سنت کا اہتمام ہو۔اخلاق میں،ایک دوسرے کے ساتھ معاملات میں، ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو میں، اتباع سنت کا اہتمام کیا جائے۔ان تمام باتوں کی عادت ڈالی جائے۔ کیونکہ طالب علمی میں جو عادت پڑجاتی ہےوہ پھرکی لکیر ہوتی ہے اور وہ نقش ہوجاتی ہے اورا گرط الب علمی میں

العاري فطبات (ماري فطبات) أ بگاز پيدا ہو گيا تو وہ بعد ميں بھی جاری رہتا ہے، البذاجس طرح آپ اپنا سے اساتذہ ہے۔ ا خابری علم عاصل کررہی ہیں ای طرح ان ہے تربیت بھی حاصل کریں۔ اور جو ا حالبات فارغ ہوری ہیں،فارغ ہونے کے بعد کسی اللہ والے ہے رابطہ قائم 🛭 کریں،ان ہےاہیے کاموں میں مشورہ لیتی رہیں،اورا ملد تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے النے کسی ابتدوالے ہے اپناتعلق فی تم رکھیں کیونکہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے بیادین بمين اى طرح ينجايا يك كرتاب المدك ذريع بحى اوررجال الله ك ذريع بحى: إهُدنَا البَصْرَاطِ الْمُسْتَقِينَةِ صِرَاطِ الَّذِيْنَ أَنْعَمُتَ عَلَيْهِمُ غَيُر المَغُضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الصَّالِين اس کی تغییر میں مفسرین نے فر ہایا وہ لوگ جن پر ابندیا ک کا انعام ہوا ، وہ لوگ أُوُلْبُكَ مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّينَ والصِّدِّيْقِينَ وَالشَّهُدَآءِ وَالصَّلِحِينَ (الساء: ١٩) ہبرہ ل؛ ان لوگوں کے طریقہ کواختیار کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ان کی صحبت ہواور اگران کی صحبت نہ ہوتو کم از کم ان کی کت بیں ان کے حالات پڑھنے کا اہتمام ہو،اکابرعلاء دیوبندجن ہے ہم کواللہ پاک نے فیض پہنچایہ ہے، ان کے ا ماغوطات پرهیس۔

حضرت علیم الامت کے مواعظ اور ملفوظات اور شیخ الحدیث صاحب کی کتاب آپ بیتی میں بہت براخز اند موجود ہے اس کو اپنے مطالعہ میں رکھیں اگر اس طرح اسائی خطبت جما دین ماسل کریں گی تو دین کے ساتھ آپ کا یہ تعلق برقر ارد ہے گا۔اند تعالیٰ ایک عطافر ما کیں گئی تو دین کے ساتھ آپ کا یہ تعلق برقر ارد ہے گا۔اند تعالیٰ برکتیں عطافر ما کیں گئی ہاں سے چھو بہ تیں ذہن میں آئیں تو من سب سمجھ کہ آپ کو عرض کرووں ،اگر کہنے والے کے دل میں اور سننے والے کے دل میں اخلاص ہے تو ساری بہ تیں کارآ مد ہیں ورندالند بچائے میہ نہ ہوتو کہی چوڑی تقریبی بھی بریکار ہیں ، کیس میں نے دواور دو چار کر کے میہ باتیں عرض کردیں ان پر کمل کریں گی تو اللہ پاک آپ میں مدرسہ کوصد ق واخلاص کے ساتھ دن دونی رات آپ کوئی کدو دے گا اللہ پاک اس مدرسہ کوصد ق واخلاص کے ساتھ دن دونی رات چوٹی ترتی نمیب فرمائے۔ اللہ تی اس مدرسہ کوصد ق واخلاص کے صاتھ دن دونی رات چوٹی ترتی نمیب فرمائے۔ اللہ تی اس اللہ دواور طالبات کوصد ق واخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔

و آحر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين ١٠٠٠هـ تیز ہارش کے دوران آپ مبان نیے بید عاکثرت سے پڑھا کرتے تھے

ٱللَّهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضِيك وَلَا تُهْلِكُنَا بِعَثَابِك وَعَافِنَا قَبُلَذَالِك



(اصلائی نظمات (جلد ۲۵)

مقام خطاب : جامعداسلاميد فيصل آباد

وقت خطاب : قبل نماز جمعه

اصلاتی نطبت : جلدنمبر ۲۰

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَتَّدٍ وَّ عَلَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى اللَّهُمَّ مَلَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ الللْمُواللِّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ

# مدارس میں طلباء کوکس طرح رہنا جا ہیے

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا و مولانا محمد خاتم النبيين وامام المرسلين وقائد المتقين وعملى آله واصحابه اجمعين و على كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد

تمهيد

میرے عزیز دوست مولا نامحمہ طیب صاحب ادرمولا نامحمہ زاہر صاحب نے طلباء کے سامنے پچھ فیسحت کی باتیں عرض کرنے کی فرمائش کی ہے، میں تو خود فیسحت اسابی نظبت بین با اور دوم رول کونفیحت کرنے کا اہل نہیں ، لیکن جب بہتی ایک نوبت آتی ہے تو ہیں ہے۔ بہتی ایک نوبت آتی ہے تو ہیں ہے بہتی ایک کہ اپنے پڑھنے کے زمانے میں جب کسی استاذ ہے کوئی سبق پڑھنے سے تھے ، یاد سبق پڑھنے سے تھے ، یاد کر لیتے سے ، یاد کروانے والہ بھی ساتھی ہوتا تھا ، یاد کروانے کی وجہ سے وہ استاذ نہیں بن جا تا تھا ، اس لئے خیال ہوا کہ جو با تیں اپنے اسا تذہ اور بزرگوں سے ٹی جی وہ آپ کو بھی رہیں ہوتا کھی ساتھی کے دیال ہوا کہ جو با تیں اپنے اسا تذہ اور بزرگوں سے ٹی جی وہ آپ کو بھی

ہم سب اللہ تبارک وتعالیٰ کے نفنل وکرم سے طالب علم ہیں ،اور پیمخس اللہ تبارک وتعالیٰ کے نفنل وکرم سے طالب علموں کے گروہ میں واخل کر دیا ،
اللہ نے ایسے گھرانے میں ہیدا کیا اور ایسے والدین کی سر پرستی عطا فرمائی جنہوں نے ہمیں علم وین کی طلب میں گایا۔

# طالب علم كي تعريف

میرے والد ما جزئر مایا کرتے تھے کہ بتا وکالب علم کی تعریف کیا ہے؟ پھر

خود بی فر ماتے کہ تمہارے خیال میں طالب علم وہ ہے جس نے مدرسہ میں واخلہ لے

الیا، اپنا نام رجسٹر میں مکھوالیا، کسی است ذکے پاس جا کرسبق پڑھنے لگا، اس کوتم طالب
علم سبجھتے ہو، حالہ نکد حقیقت میں طالب علم وہ ہے جس کے ول میں علم کی طلب ہو،

جس کی سامت سے ہے کہ اس کے ول و و ماغ میں ہر وقت کوئی نہ کوئی علمی مسئلہ چکر

اکا اس رہا، و اس کے خیالات ، اس کی سوچ ، اس کا شوق ، اس کی امنگ، جو پچھے ہو

الدراحي فطبات یا کوئی بات حل نہیں ہوئی تو جب تک وہ حل ندہوجائے اور سمجھ میں ندآ جائے ،اے چین ندآئے ، جیسے ایک بھو کے خص کو جب بھوک لگ ربی ہوتی ہے تو جب تک کھا نا نہ ال جائے اس وقت تک اُسے چین نہیں آئے گا، اگر پیاس لگ رہی ہوتو جب تک یانی نہیں پی لے گا اس وقت تک چین نہیں آئے گا ، ای طرح طالب علم کا مطلب پیہ ہے کہ وہ علم کا بھوکا اور علم کا پیاسا ہو کہ جب تک علم حاصل نہ ہو جائے ، اس وفت تک اس کوآ رام میسر ندآئے ، چین ندآئے۔ "فلولا نفر" كى عجيب لطيف تفيير جهار ے حضرت والدصاحب رحمة الله عليه فرما يا كرتے تھے كہ بيآيت كريمه آپ نے ٹی ہوگی جو طالب علموں کے لئے بیان کی جاتی ہے، تمام مدرسوں میں ایک طرح سے ایک سرنامے کے طور پراکھی جاتی ہے: فَلُوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمُ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيُن (مونة ١٢٢) حضرت والدصاحبٌ فرها ياكرتے مصے كه ايك تفيير كے مطابق ' لكوكلا مُلفَرَ" علم كى طلب كے لئے نكلنے كے معنى ميں استعال ہوا ہے، قرآن نے 'نَسفَر'' كالفظ استعمال کیا''خَوَجَ ''نہیں کہا،حالا تکہ''خَوَجَ ''اور' نَفَوَ '' دوتوں کامعتی ایک ہے

کہ'' وہ نگلا''لیکن قرآن نے''خوج ''نہیں کہا، بلکہ 'نَفَوَ ''کہاہے۔ نَفُو کیا ہوتا ہے؟ ''نَفَرَ" کا اصل مطلب' 'نَفَوَمِنُهُ اِلَیْهِ ''جس کے معنی ہوتے ہیں کہا یک چیز سے نفرت کر کے دوسری چیز کی طرف رغبت ہو، یعنی ایک چیز سے نفرت کر کے اماہ تی نظبت کرئے آ دمی نظے جس کے مفہوم میں یہ بات داخل ہے کہ علم کے اسوا سے نفرت کرئے اور اس سے بھاگ کر صرف علم کی طرف اپنی غبت ظاہر کرکے نکلے ، تب ہے وہ طالب علم ، تو اس کے مفہوم میں یہ بات داخل ہے کہ طالب علم ، تو اس کے مفہوم میں یہ بات داخل ہے کہ طالب علم ، تو اس کے مفہوم میں یہ بات داخل ہے کہ طالب علمی کے سوا اور جینے مثاغل ہیں ، بیقد رضر ورت جہال ضرورت پیش آئے ، ان کو انجام دے لے، لیکن دُھن اور دھیان لگا ہوا ہوعلم کی طرف ، اس لئے کہا گیا کہ انجام دے لے، لیکن دُھن اور دھیان لگا ہوا ہو تھم کی طرف ، اس لئے کہا گیا کہ اطالب علمی الیسی چیز ہے جو بھی ختم نہیں ہوتی ، لوگ بچھتے ہیں کہ دورہ کہ حدیث کر لیا تو اس طالب علمی ختم ہوئی ، حالا نکہ بیرتو کہی ختم نہیں ہوتی ، یہتو ''مین السمھ د السی اللحد ''جاری رہتی ہے۔

بھائی سب ہے پہلی بات ہے ہے کہ اگر آپ طالب علم میں تو طالب کا مادہ استقاق ' طلب' پیدا ہوگئ تو استقاق ' طلب' پیدا ہو ہوں ون طالب علم کے اندرعلم کی صبح طلب پیدا ہوگئ تو سمجھ او کہ کا میں بی کا درواز ہ کھل گیا ، القد تعالیٰ بعض او قات طالب علم کی طلب علم کی ہرکت ہے ایسے نکات استاذ کے دل پر وارد قرماتے ہیں جو بعض او قات استاذ کے حافیہ خیال میں بھی نہیں ہوتے ، یہاں اسا تذہ جینے میں ، یہ گواہی ویں گے کہ پڑھاتے پڑھاتے ایک وم سے دل میں ایک ایسی بات آجاتی ہے جو نہ بھی مطالعہ بیس آئی تھی نہ پہلے بھی اس کی طرف خیال گی تھی ، اچا تک قلب پر ایک نی بات وارد میں آئی تھی نہ پہلے بھی اس کی طرف خیال گی تھی ، اچا تک قلب پر ایک نی بات وارد میں آئی تھی ، یہ کہاں ہے آئی ہے؟ یہ القد تبارک وقع لی حالب علم کی طلب کی برکت ہو جاتی ہے ، یہ کہاں ہے آئی ہے؟ یہ القد تبارک وقع لی حالب علم کی طلب کی برکت ہے دل میں ڈال دیتے ہیں۔

علم میں کمال حاصل کرنے کے سنہری گر اس کے لئے بزرگول نے اپنے تجربے سے یہ بنادیا ہے کہ مطالعہ کرنا ،سبق کو توجہ سے سننا ، حاضری کی پابندی ، اول ہے آخر تک سبق کوسنا ضروری ہے ، بیہ نہ ہو کہ استاذ سبق شروع کر چکا ہے، اورآپ بعد میں پہنچ گئے ، بلکہ استاذ آئے یا نہ آئے، پہلے ہے جا کر بیٹھنا، توجہ ہے سننا، مطالعہ کا اہتمام کرنا جا ہے، مطابعے کا مقصدیہ ہوتا ہے کہ مجبولات کومعلوہ ت ہے متاز کرلیا جائے ،مطالع کے ذریعے آ دمی پیرد نکھے کہ خود ہے کتناسبق مجھے تمجھ میں آگیا ، کتنانہیں آیا ، جونہیں آیا وہ کل ستاذ ہے توجہ کے ساتھ سنوں گا ، تا کہ مجھوں ، پھر جب استاذ کے سامنے بیٹھوتو توجہ ساتھ سنو، اور توجہ کے مماتھ من کر پھر بعد میں اس کو آپس میں ایک دوسرے کو · لو، بیرتین کام آ دمی کرلے تو انشاء اللہ عوم آسان ہوجا کمیں گے، اللہ تبارک وتعالیٰ سب کے لئے آسان فرمائیں۔ یروا ہی ہے علم نہیں آتا لا بروابی کے ساتھ علم نبیس آتا: الْعِلْمُ لَايُعْطِيُكَ بَعْضَهُ حَتَّى تُعْطِيَهُ كُلُك جب تک تم اپنا پورا وجوداس کے حوالے نہیں کر و گے ، اس وقت تک وہ عم · كوئى حصداً ب كونيل وے گاعلم بردا غيرت مند ب : ٱلْعِلْمُ عِزَّ لَا ذُلَّ فِيْهِ يَحْصِلُ مِذُلَّ لَا عِزَّ فِيْهِ علم ایسی عزت ہے جس میں ذات کا گزرنہیں ،لیکن حاصل ہوتا ہے الیمی

ا ذلت ہے جس میں عزت کا گزرنہیں ہے، لینی اپنے آپ کو استاذ کے سامنے زانوے تلمذ طے کر کے ،استاذ کا احترام کر کے ، کتاب کا احترام کر کے ، جوعلم پڑھ رہے ہواس کا احترام کر کے ، اپنے آپ کو اس کے سامنے ذلیل کر کے حاصل کرو کے تو انشاء الله علم حاصل ہوگا ، اور پیر پھر ایس عزت ہے جس میں ذلت کا نام نہیں ہے، دیکھو بھائی پیلم جوہم اور آپ پڑھتے پڑھاتے ہیں، ذراغور کررہا کرو کہ بیہم تک پہنچا کیے ہے؟ حدیث کو لےاو، تغییر کو لےاو، اس میں نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اوراس زمانے تک جب تک کتابیں حیب کرمنظرعام برنہیں آئیں تھیں،اس وفت تک پیمکم س طرح حاصل ہوتا تھا، کیا کیا قربانیاں، کیا کیامشقتیں، کیامخنتیں به رے اسلاف نے برداشت کیں، حضرت شیخ عبد الفتاح ابوغدہ رحمۃ اللہ علیہ ا جارے استاذ تھے، ان کی ایک کتاب ہے، جس کا نام ہے 'صَفْحَاتُ مِنْ صَبُرِ الْعُلْمَاءِ عَلَى شَدَائِدِ التَّحْصِيلُ "الكَّابِ كَاطْلِبِ كُوضر ورمطالعد كرنا حياسي، اگریہاں نہ ہوتو اس کوضر ورمنگوالیں ، اس میں انہوں نے ایسے واقعات جمع کئے میں، جن سے یت چاتا ہے کہ علماء نے علم حاصل کرنے میں کیسی کیسی مشقتیں اور قربانیاں دی ہیں، آج ہم امام بخاری کی کتاب پڑھتے ہیں، اور ساری دنیااس سے فیضیاب ہور ہی ہے،لیکن امام بخاری کے او برسالہاسال ایسے گزرے ہیں کہ سالن نہیں کھایا، بعض روایتوں میں ہے کہ حالیس سال تک سالن نہیں کھایا، اور بسا اوقات صرف بإداموں يرگز ارا كيا، تين تين بادام، يانچ يانچ بادام كھالئے، بس کھانا ہوگیا ،تو کیسی کیسی مشقتوں ہے ان بزرگوں نے علم حاصل کیا ہے، کس طرح

ا یک صدیث کو حاصل کرنے کے لئے سینکٹر وں میل سفر کئے ، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساراعلم کی بکائی روٹی کی شکل میں ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، کتاب موجود ے، اے خریدنے کے لئے بازار جانانہیں پڑتا، کوئی چیہ نہیں خرچ کرنا پڑتا، مدرسے نے خود ہی آ پ کو کتا بیں لے کر دیدی ہیں ، لوگ استاد کے یاس سفر کر کے ج یا کرتے تھے، گھوڑوں پر، اونٹوں پر، پیدل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسا تذہ سارے انتھے جمع کردئے ہیں، کھانے کی فکر ہواکرتی تھی کہ کھانا کہاں ہے کھا کیں گے،اور یانی کہاں ہے پئیں گے،الند تإرک وتعالیٰ نے کسی محنت ومشقت اور پیسہ خرج کئے بغیر کھانا مہیا کردیا، تو کی رکائی روٹی کی صورت میں علم آپ کے سامنے ہے،آپ کا کام صرف اتناہے کہ اس کومند میں لے جاکر چیا کرحلق ہے اتار دو، اور کوئی محنت نہیں ، اتنا اللہ تعالیٰ نے آ سان کر دیا ، اگر وہ کا مبھی ہم سے نہ بن يڑے تو بڑے بی گھائے کا سودا ہے' خسسر الدنیا و الآخرۃ ''اللہ تبارک وتعالیٰ اس سے تفاظت فر مائے۔ آمین اینے اندرطلب علم پیدا کرنے کے لئے علم کے کام کوسارے د نیا کے کاموں پر فوقیت دے کرمحنت ہے پڑھیں،او قات ضائع کرنے والی چیزوں ہے اس طرح بچیں جیسے زہر سے بچا جا تا ہے، یہ فضول محفلیں ،فضول مجلس آ رائیاں ، جلیے اور جلوں اورسای سرگرمیاں طالب علم کے لئے زہر قاتل ہیں، یہ جورے بزرگوں کا تجرب ے، انہوں نے تو یہاں تک فرہ یا کہ طالب علم کو جا ہے کہ مغرب کے بعد اوّا بین کی تفییں بھی نہ پڑھے، بلکہ دوسنتیں مؤکدہ پڑھ کراینے کام میں لگ جائے ، تا کہاس کا وفت علم حاصل كرنے ميں صرف ہوتو جب نوافل برصے سے منع كيا جار ہاہ تو

و وسری فضولیات میں وفت ضائع کرنے کی اجازت کہاں ہوعتی ہے۔ دینی مدارس اور دوسر ہےا داروں میں فرق ووسری بات سے بے کہ آپ نے شاید سنا ہوگا، یا دیکھا ہوگا کہ دنیا میں جو ووسرى درس گاميں بين، يو نيورسٽيال ٻين، كالجز ٻين،مصر چلے جاؤ، شام چلے جاؤ، بردي بردي يو نيورسٽياں بني ٻو ئي ٻين ، اگر ديڪھا جائے تو بسا اوقات ان يو نيورسٽيوں میں علم وتحقیق کا معیار خاص بلند بھی نظرآ تا ہے، کیکن ان میں اور ہمارے ان مدارک میں ایک بنیا دی فرق ہے، وہ یہ کہ وہاں ایک فلفے اور نظریئے کے طور پرعلم پڑھا اور یڑ ھایا جار ہاہے، جبکہان مدرسول کا مقصد جودا رالعلوم دیو بند کے سر چشمہ قیف ہے سیراب میں ، پیے کے عم نراعلم ، سوکھا روکھاعلم نہ ہو، پینظر بیاورفلسفہ نبیل ہے ، پیعلم عملی تربیت جا ہتا ہے، اور طالب ملمی ہی کے زمانے میں انسان کو اسلامی شریعت کی یا بندی کی تربیت اس ماحول میں ملنی جا ہے ، یبال رہتے ہوئے اس بات کا عادی دارالعلوم د بوبند کی تاریخ تاسیس' در مدرسه خانقاه دیدیم'' وارالعلوم ديوبند کي جو بنائھي وه صرف کتاب بير هانے والا مدرسنہيں قهاء

بلکہ انسان کی مملی تربیت کی خانقہ دبھی تھی ، اس کے اس کی تاریخ تاسیس کہی گئی ہے '' در مدرسہ خانقاہ دیدیم'' ہم نے مدرسہ میں خانقہ ہ دیکھی ، بیہ جملہ دارالعلوم کے تاسیس کی تاریخ ہے ، اور میرے دادا حضرت مولا نامجمہ لیٹین صاحبؒ جو دارالعلوم دیو بند کے ہم عمر بیتے ، یعنی جس سال دارالعلوم دیو بند قائم ہوا ، اس سال ان کی

ولا دت ہوئی، اور بڑھنے کے بعد ساری عمر دارالعلوم دیو بند ہی میں پڑھایا، وہیں انتقال ہوا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے دارالعلوم کا وہ دور دیکھا ہے کہ جب اس کے شیخ الحدیث ہے لے کر دریان تک ہر مخص صاحب نبیت ولی اللہ ہوتا تھا، دن میں وہاں قال اللہ، قال الرسول کی آوازیں گونجی تھیں، اور رات کے وقت انہی یڑھنے پڑھانے والوں کی املہ تبارک وتعالیٰ کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے کی آ وازیں آیا کرتی تھیں ،تو علم کے ساتھ جب تک عمل نہ ہو، جب تک رجوع الی اللہ نه ہو، جب تک تعلق مع ابتد نه ہو، جب تک اتباع سنت نه ہو، اس ونت تک پیسو کھا، بھا اور روکھاعلم ہے، میرفلسفہ ہے جو بہت سے بو نیورسٹیوں میں پڑھایا جا رہا ہے۔ لیکن ان مدار*س کی خصوصیت سے ہے کہ یہاں پر رہتے ہوئے آ* دمی کوصرف علم ہی نہیں سیکھنا ، بلکہ اس برعمل کا طریقہ بھی سیکھنا ہے ، اور میہ بات میں خاص طور پر کہنا حابتا ہوں ، کیونکہ ہمارے طبقے میں اس بارے میں غفلت بہت عام ہوگئی ہے کہ دین نام رکھ لیا ہے صرف عبادات کا اور ظاہری وضع قطع کا ، اس میں کوئی شک نہیں کہ عبادات دین کا بہت اہم شعبہ ہے، اس کی اہمیت کو کسی طرح بھی کم نہیں کیا ج سکتا، کیکن دین کے اور بھی بہت سے شعبے ہیں جن میں معاملات بھی ہیں،معاشرت بھی ہے،اخلاق بھی ہیں، دین ان سب کے مجموعے کا نام ہے، جہاں بھی جس شعبے میں بھی کی ہوگی دین میں کی ہوگی، تو آج التد تعالٰی کے فضل وکرم ہے اس کا شکر ہے، اس کا انعام ہے کہ عقا ئداورعبادات کی حد تک پچھ تھوڑا بہت اہتمام ان مدرسول میں پایا جاتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو ان مدرسوں کو دوسرے سرکاری اداروں ہےمتاز کرتی ہے،اللہ کاشکرے کہ عبادات کا بھی کچھ نہ کچھا ہتمام ہے اگر

اصاد تی خطب است و میدا پر رہا ہے، ای طرح کم از کم ظاہری وضع قطع میں اتباع سنت

چہوہ بی اب ذھیدا پڑ رہا ہے ، اسی طرح م از م طاہری وسط عظی میں اتباع سنت کے اہتمام کا ایک جذبہ پایا جاتا ہے ، جواور جگہوں پر نظر نہیں آتا، اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے ، لیکن جو دوسرے شعبے جیں ، معاملات کے ، معاشرت کے ، اخلاق کے ان کو دین سے خارج سمجھ لیا گیا ہے ، بیرحدیث دن رات پڑھتے ہیں کہ حضور اقد س صلی اللہ عدید وسلم نے ارشاد فرمایا :

ٱلمُسُلِمُ مَنُ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدَهِ

لیکن اگراین طرز عمل کا جائزہ لیں تو قدم قدم پراس حدیث کی مخالفت ہوتی ہے، معاشرے میں کس طرح رہنا جاہیہ، ساتھیوں کے ساتھ کیا برتا ہونا جاہیہ، اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، والدین کے حقوق کیا ہیں، بہن بھا ئیوں کے حقوق کیا ہیں، دوست احباب کے حقوق کیا ہیں، اوران کو کس طرح اواکرنا چاہیے، زندگی گزار نے کے طریقے کیا ہیں، کیا آ داب ہیں، کس قتم کے اخلاق دل میں پیدا ہونے چاہئیں، تواضع ہو، ایس کو اور گندے اخلاق دل میں پیدا ہونے چاہئیں، تواضع ہو، اخلاص ہو، ایٹار ہو، اور گندے اخلاق سے بچٹا چاہیے، لیمنی تکبر، حسد، بغض، ریا کاری اور حب مال اور حب جاہ سے بچ ، بیسب دین کے احکام ہیں، ان کی تربیت حاصل کرنا اور ان کی اہمیت دل میں پیدا کرنا ضروری ہے، اس بارے ہیں اسا تذہ کرام سے استفادہ کیا جائے ، ان سے علم میں بھی استفادہ کیا جائے ، عمل ہیں بھی ، عوادات میں بھی ، افدات میں بھی ، معاشرت میں بھی ، اور اس کا سب سے بھی ، عبادات میں بھی ، افدات میں بھی ، افدات میں بھی ، معاشرت میں بھی ، اور اس کا سب سے

بہترین طریقہ ہیہ کہ اپنے اسلاف کے حالات ولمفوظات کا مطالعہ کیا جائے ،ان

اصلاتی نظبات بیست کا بڑا سامان موجود ہے، ہم نام لیوا تو ہیں اپنے اکا برعلاء دیو بند کے،
لیکن تچی بات ہے کہ اکا برعلاء دیو بند کے مزاج و فداق کی ہمیں ہوا بھی نہیں لگی کہ
کیا تھے وہ لوگ؟ ان کی ان کے کر دار کی کیا خصوصیات تھیں؟ الحمد لقد سب کی سوائح
چھی ہوئی ہیں، وہ بھی بھی پڑھا کریں، حضرت نا نوتوئی ہے لے کر ہمارے دور
کے آخری اکا بر تک سب کے حالات کے بعد دیگرے آپ کو پڑھنے چا ہمیں، ان
سبق لینا چاہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپ فضل و کرم ہے اپنی رحمت سے ان
باتوں مجھے اور آپ سب کو بھی کمل کی تو فیق عطافر ہائے۔ آپین

وآخر دعواناان الحمد لله ربّ العلمين



| (جلد ۲۰:              | صلائی نطبات                            |
|-----------------------|----------------------------------------|
| 1<br>1<br>F           | اجمهالی فہرست                          |
|                       | مكمل اصلاحي خطبات ( بيس جلدي )         |
| صفحات نمبر            | عنوانات                                |
|                       | اِصْلَاحِيْ خُطْبَاتْ جِلْد (١)        |
| 19                    | * عقل كادائره كار                      |
| <b>~</b> \( \times \) | * ماهرجب                               |
| 04                    | * نیک کام میں دیرنہ سیجنے              |
| A 9                   | * ''سفارش''شریعت کی نظرمیں             |
| 1 - 9                 | * روزه جم ے کیا مطالبہ کرتا ہے؟        |
| (pr)                  | * آزادی نسوال کافریب                   |
| 141                   | * وین کی حقیقت                         |
| 199                   | * برعت ایک سکین گناه                   |
|                       | اصلاحیخطبات جلد (۲)                    |
| rr                    | * ہیوی کے حقوق                         |
| 41                    | * شوہر کے مقوق                         |
| 114                   | * قربانی، فج اور عشرهٔ ذی الحجه        |
| 10° 9                 | * سيرت النبي ميان فيلي اور تهاري زندگي |
| izm                   | * سيرت النبي من شيلي كي جلي اورجلوس    |
|                       |                                        |





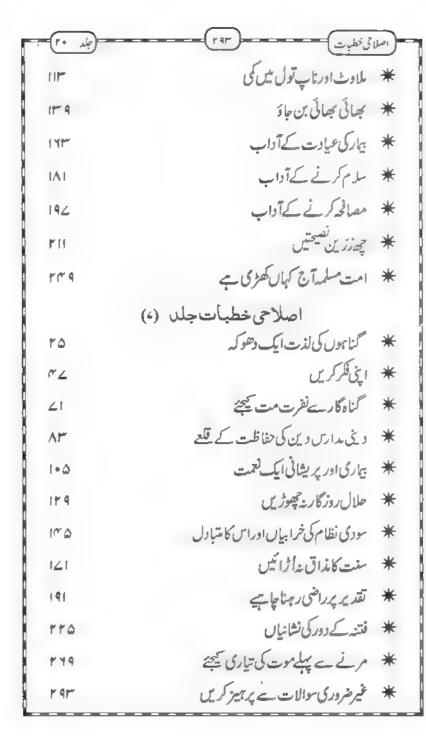

| (re: ,p) | ئى نطبات ﴿ ٢٩٣                       | امر |
|----------|--------------------------------------|-----|
| ۲+۵      | معاملات جديده اورعلماء كى ذمه داريان | *   |
|          | اصلاحی خطبات جله (۸)                 |     |
| ۲۷       | تبليغ ورعوت كے اصول                  | *   |
| ۵۷       | را حت کس طرح حاصل ہو؟                | *   |
| 1+1"     | دوسرول كوتكليف مت ديجئ               | *   |
| 11"4     | گنا ہوں کا علاج <b>نوف ِخد</b> ا     | *   |
| 121"     | رشتہ داروں کے ساتھ احجھا سلوک سیجئے  | *   |
| 199      | مسلمان مسلمان، بھائی بھائی           | *   |
| 1111     | خلق خدا ہے محبت سیجتے                | *   |
| tr2      | علماء کی تو ہین ہے بیس               | *   |
| 102      | غصه کو قابومیں سیجیج                 | *   |
| 190      | مؤمن ایک آئیند ہے                    | *   |
| t=+9     | دوسليلي كتاب الشدءرجال الله          | *   |
|          | اصلاحیخطبات جلد (۹)                  |     |
| ra       | ایمان کامل کی چارعلامتیں             | *   |
| r 9      | مسلمان تاجر کے فرائض                 | *   |
| 4        | احينے معاملات صاف رکھیں              | *   |
| 91~      | اسلام کامطلب کیاہے؟                  | *   |
| ra       | آپ زکوة کس طرح ادا کریں؟             | *   |
| اشت      | کیا آپ کوخیالات پریشان کرتے ہیں؟     | *   |





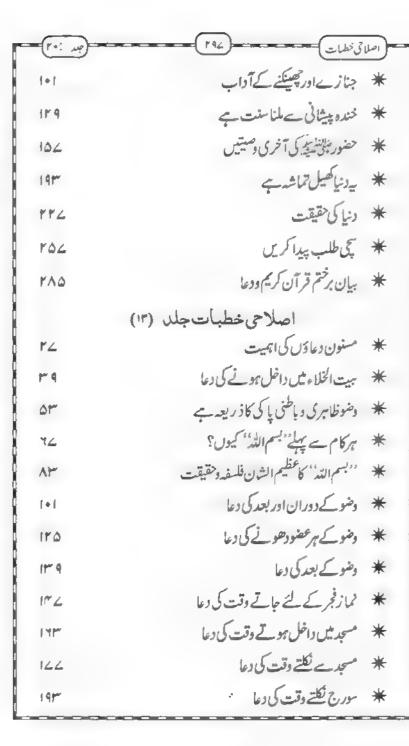



| جو (جد ۲۰۰  | ل نطبات 🚤 🚤 🛶 🕶             | اصر] |
|-------------|-----------------------------|------|
| r•r         |                             | *    |
| rri         | نماز میں آنے والے خیالات    | *    |
| r=4         | خشوع کے تین درجات           | *    |
| rai         | برائی کابدلہ احیصائی ہے دو  | *    |
| <b>۲</b> 44 | اوقات زندگی بهت فیتی بین    | *    |
| <b>7</b> 00 | زكوة كي الهيت اوراس كانصاب  | *    |
| r99         | ز کو ہ کے چندا ہم مسائل     | *    |
|             | اصلاحیخطبات جلد (۱۵)        |      |
| <b>r</b> q  | تعویذ گنڈے اور جھاڑ کھونک   | *    |
| 415         | تزكيركياچيزمي؟              | *    |
| Λſ          |                             | *    |
| 9 9         | داوں کو یا ک کریں           | *    |
| 112         | تصوف كي حقيقت               | *    |
| IP a        | كاح جنسى تسكين كاجائز ذريعه | *    |
| اها         | آ تکھوں کی حفاظت کریں       | *    |
| 147         | أيحس يراى تعت بين           | *    |
| iAm         | خواتین اور پرده             | *    |
| 199         | نے پروگی کا حیلاب           | *    |
| ria         | امانت کی ایمیت              | *.   |
| 772         | امانت كاوسيع مفهوم          | *    |
|             |                             |      |



| جالد ۲۰ | [F1]                        | . 115.7      |        |
|---------|-----------------------------|--------------|--------|
| ربد     |                             | کر نطبات 🖰   | السانا |
| F + Z   | د پر دومرول کا سامخد دو     | حق کی بنیار  | *      |
|         | اصلاحیخطبات جله (۱۷)        |              |        |
| r∠      | <i>قەمتار</i> اۋ            | مس كاندا     | *      |
| ساسا    | <del>25.</del> <del>-</del> | طعن تشنيع    | *      |
| ۵۷      | 25. g                       | برگمانی ہے   | *      |
| ۷۳      | <u> </u>                    | حإسوسي معة   | *      |
| ٨٧      | <u> </u>                    | غيبت مت      | *      |
| 9 9     | فيبت جائز ہے؟               | کون سے       | *      |
| 1117    | پختلف انداز                 | غيبت سي      | *      |
| Irm     | کے بت توڑ دو                | قوميت _      | *      |
| 10"1    | لا می کس طرح قائم ہو؟       | وحدت اسا     | *      |
| ior     | برا اسبب قومی عصبیت         | حجفكز ول كا  | *      |
| 114     | ن قابل قبول نهييں           |              | *      |
| (A)     | کے ساتھ زندگی گزاریں        | اعتدال_      | *      |
| r • r   | (1) 1                       | اللرية       | *      |
| rrm     | (r) 2                       | الشرية ا     | *      |
| r=2     | رمین دنیا کی حقیقت          | صحابه كينظر  | *      |
| ror     | م خود انجام دینے کی فضیلت   | 8 <u>2</u> } | *      |
| 121     | فاتحہ (۱)                   | تفسيرسورة    | *      |
| ۲۸۷     | ناتحہ (۲)                   | تفسيرسورة    | *      |
|         | <del></del>                 |              | -1-1-  |

| (جلد ۲۰۰ | تى نطبات (٣٠٠)                                      | اصلا |
|----------|-----------------------------------------------------|------|
| ۳.۳      | تفسير سورة فاتحه (٣)                                | *    |
|          | اصلاحی خطبات جلد (۱۸)                               | - *  |
| 74       | يدنيا چندروزه ب تفير سرة قاحد (٣)                   | *    |
| m 9      | يدونيا آخرى منزل نهيس تفيرمورة فاحد(٥)              | *    |
| ٥٣       | الله كا حكم سب ب مقدم ب تفير سورة فاقحد (١)         | *    |
| 41       | صرف الله عا نگو تغییر سورة فاحد (٤)                 | *    |
| ۸۵       | الله تعالى تك كينجين كا راسته تفسير سورة فاقحه (٨)  | *    |
| 99       | شفاء دینے والے اللہ تعالی بیں تغیر سورة فاحمد (٩)   | *    |
| 1+9      | سجدہ کسی اور کے لئے جائز مہیں تقبیر سورة فاقحہ (۱۰) | *    |
| ۱۲۵      | ا پنی کو مشش پوری کرو تشیر سورة قاحمه (۱۱)          | *    |
| 11-9     | الله كي طرف رجوع كرو تفير سورة قاحد (١٢)            | *    |
| 100      | صراط ستقیم حاصل کرنے کاطریقہ تنسیر سورؤ فاتحہ (۱۳)  | *    |
| 147      | سورة فلق اورسورة ناس كى ايميت                       | *    |
| IAI      | حاسدے پٹاہ مانگو تغییر سور افلق (۱)                 |      |
| 191      | سورة فلق كى تلاوت تغيير مورة نلق (r)                | *    |
| r • ∠    | حسدكاعلاج تفسيرسورة فلق (٢)                         | *    |
| rr(      | سورة ناس كي الجميت                                  | *    |
| 72       | خيالات اوروجم كاعلاج                                | *    |
| ror      | حادواورآ سيب كاعلاج                                 | *    |

| الله ١٠٠ | ئى نطبات                                                       | اسلا |
|----------|----------------------------------------------------------------|------|
| 749      | جھوڑ پھونک اورتعویذ گنڈے                                       | *    |
| 240      | سادہ زندگی اپنائیے                                             | *    |
| r + 9    | افضل صدقته كونسا؟                                              | *    |
|          | اصلاحی خطبات جلد (۱۹)                                          |      |
| 14       | تو بین رسالت ، اسباب اور سد باب                                | *    |
| 20       | ز بان اور رنگ ونسل کی بنیا د پر                                | *    |
| ٥٣       | موجوده پرآشوب دور پیس علماء کی فرمه داریال                     | *    |
| ۸۵       | موسیقی اور ٹی وی چینٹاز کا فساد                                | *    |
| 110      | اسلام اورمغرسیت کے درمیان خلیج                                 | *    |
| 179      | دارالعلوم ديوبندميل شيخ الاسلام مظلهم كااتهم خطاب              | *    |
| ۱۳۵      | ماحولیاتی آلودگی اوراس کے اسباب                                | *    |
| 100      | أنحضرت مبالنظيك كاندا زتعليم وتربيت                            | *    |
| 121      | دين مدارس كيايس؟                                               | *    |
| IAT      | مسلمانان عالم کی پستی کے دوسیب                                 | *    |
| 194      | طلباء دورة حديث سےالوداعی تسيحتیں                              | *    |
| 1.4      | قرآن كريم كي تعليم عظيم خدمت ہے                                | *    |
| rri      | دین کی دعوت دینے کا طریقه                                      | *    |
| ٢٣٧      | سبية الله كي تعمير اور حضرت ابرا جيم <mark>هنايي</mark> كي دعا | *    |
| 724      | ا پی غلطی کااعتراف سیجیج                                       | *    |

اصلاحي نطبات

اصلاحیخطبات جلد (۲۰)

\* كونسامال خرچ كريں اور كن لوگوں ير MI

\* اصلاح كا آغازا في ذات \_ يجيئ 70

\* اسكول اورويلفير الرسك كے قيام كى ضرورت 41

\* تمام اعمال اور اقوال كاوزن بوكا AI

\* ظالم حكران اوردين كاحكام يرعمل 1+4

\* ماه ربيع الاول كاكيا تقاضه بع؟ IYZ

\* تعليم كااصل مقصد كياب؟ 11 9

\* دین اتباع کانام ب 109

\* يروى كے حقوق اور بديہ كے آواب IAL

\* معاشرتی برائیال اورعلماء کی ذمه داریال T+1

\* ہرکام اللہ کی رضا کے لئے کیجئے MYZ

\* طالبات كے لئے تين بدايات 140

\* مدارس ميس طلباء كوكس طرح رجنا جاسي؟ 144



## مِمَامُلِيْكِلِيْمُ











E-mail: memonip@hotmail.com